

حالى

داکارمشرت حسین، کررایی ایان الایان کوخسراج تحسین ایچ بی ایف سی کی آن لائن سربولیت



الم على والماسعة على أن الأن الدا

و على در الواسدان يا والكال كان الى باكو

باس درد کارید کارید کی دو می اور در میسالاندی آن ای شد فی ۱۱ تا ( ایمر اسان ا در ایمری در از ایمون سد

نگ جي جاري الك هيرا في حصولان دايا رهنش، المارتون ادر باز شک انجيمون سه هنگي مطورات کي فراهي کا يندواست ادر ميل بيدا هورشده در بازي منصولان ک سلند قريف کي درفواست دسيد کي مواست

عدون مك على بالتنافي الكاني الله المن الله المن الله الله المن الله الله الله المن المن الله الله الله المن ال الإنهاد من الله المنهات كالمناف المن المنها في المؤاسعة الن الكورات تكافة إلى والكانية المناف المنتق ومناوع المنذك في ري من منكمة في النافي أراد المن كان المناف المن On-line Application
Submission

Application

Tracking System

On-line Account Verification



Product for Overseas Pakistanis

درو کر بی درساک www.hbfc.com.pk



#### HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

Poljateres Office: 3rd Place, Pyrence & Team Cores, Shares Fates, Reschi-74400 Tell Pres No: 0800-50085 (For Karschi, Lahore & Islamabaci) Phones 1002301-5 Ros 021-9002060-80 At Marriag Realfor SMH GREENERS

Dani Medney Mayong Rossie:

HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

# سماى الاقرباء الامآباد

(تهذيب ومعاشرت علم وادب اورتعليم وثقافت كي على قدرول كانقيب)

اكۋىر\_دىمبر٢٠٠١،

جلدنمبره شارهنمرا

صدر نشیس

سيدمنصور عاقل

مجلس ادارت

شهلااحد مريستول المريستول المريستول المرين المرين

پروفیسرڈاکٹر محدمعزالدین پردفیسرڈاکٹر توصیف تیسم ڈاکٹرعالیہ امام مجلس مشاورت

## الاقرباءفاؤنديش اسلام آباد

مكان فيرسه المريث فير ٥٨ آلى ١٨ المام آياذ ون ١٨٧٧ ١٩٨١ فيس ١١٠٢٧٠٠ ا٥٠

E-mail: alaqrebaislamabad@hotmail.com

#### بيرون ملك معاونين خصوصي

محداويس جعفري

كميوذنك

정내

218 تارتمایت 176 سرعث بیائل (Seattle)

والتكنن 98155-3516 (يو اليسام)

فن 360) 679-5321 رفتر 206) 361-8094 ونم 360)

يس 361-0414 (206)

ای ای از Jatreyomi@gmail.com

بيرسر سليم قريتي

-35/8/2-12-18X4.

كيشن ستون (Leytonstone) لندن-

اي الـ 13 الـ 13 و 10 208 35 (0208)

يس 5583849 (0208)

ائ کے qureshi@ss.life.co.uk

كوآ ئف نامه

اكتوير ديمبرا ١٠٠٠ء

سيدنا صرالدين

هيم كمپوزرز اسلام آباد

ضياء برنظرز اسلام آباد

زرتعاون

4 3,60

251 MINIST

١٥١٥ ال ١٥١ ال

2 1/ Fa.

بيرون ملك في شاره

بيرون مكك مالانه

في شاره

مالاند

|        | عدربات                               |                               |                 |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| سنخد   | معظ                                  | عنوان                         | نمبرثثار        |
| ۵      | ادارىي                               | ل تم توداتف موسيا"            | الروال          |
|        | ما مين ومقالات                       | in                            | ě.              |
| q      | محمد شخيج عارف د ولوى                | باشاعرانه عظمت وآفاقيت        | ال قال ك        |
| 1/2    | دُ اکثر غلام شبیررانا                | مين عالى: بدهيتيت نقاد        | ٣٠ الطاف        |
| ייויין | واكر محرمعز الدين                    | البباثاداني برحيثيت محقق      | ٣٠ واكثرعثه     |
| f**•   | اجائزه سيدانتاب على كمال             | في كوكي برمطيوعات ومطوطات     | ۵۔ فیارز        |
| 44     | ون كاارتقاء واكرتيم المائز           | نياض ادب وتصوف اورعلوم وفن    | ٢ جولي الم      |
| 44     | سأئل وعوامل أذاكثر شابدا قبال كامران | میں اقبال پرمطالعہ و محقیق کے | ۷- پاکستان      |
| 9+     | و اکثر طاهرمسعود                     | ا كافن روبدوال ٢٠             | ٨۔ كياكها       |
| 90     | باكلاؤهوى ذاكثرانورسديد              | ه من ایک دبستان شعر قابل      | ٩۔ ایلوات       |
| (+)*   | مجرعياس                              | شتراك مي ادب كاكردار          | ۱۰ تبذی         |
| 1-0    | تويدظفر                              | خددخال (تندنا)                | اا۔ وطن کے      |
|        | يورنا ۋ _ خاك                        |                               |                 |
| 119    | رتاف (اكثرشامدا قبال كامران          | ای أردد كانفرنس قيمل آباد (زي | المالية الماتوا |
| irm    | و اکثر حسر ست کاسکنجوی               | ()                            | سا۔ عوام (خا    |
|        | _نعت _منقبت                          | 2                             |                 |
| irt    | اشاد عبدالعزيز خالد                  | ين ناظم _محودرجيم _ارشدمحودنا | ١١٠ بيرد        |
|        |                                      | ورحسين بإدرسهيل غازي بوري     |                 |
|        |                                      |                               |                 |

غزليات

10\_ اكبرحيدرآبادي\_مككورسين ياد-ۋاكترخيال امروجوى-ۋاكثر انورسديد-

مصطرا كبرآبادي ميل عازى يورى مدر فتق عزيزى يختارا جبيرى -كرامت بخارى ارشد محمودنا شاد منظور باشي \_انورشعور \_حس عسكرى كأظمى \_صديق شابر \_صابر عظيم آبادي \_ سليم زابدصد لتى مجراديس جعفرى \_ ذاكر مظهر حامد حمير توري محمودرجيم \_ نورالز مان احمداوج خالد يوسف سيل اخر نويدسروش روير محاس

1779

100

١٧- سيرصفدرسين جعفري

رباعيات وقطعات

ار عبدالعريز خالد ـ واكثر خيال امر بوى ما يعظيم آبادى - خالد يوسف 101

نفذ وتظر

سيدمنصورعاقل

۱۸ تبروکتب

مراسلات

 ۱۹۔ می رمسعود - خالد بوسف مفتکور حسین یاد - ڈاکٹر مظہر حامہ - ڈاکٹر خیال امر ہوی -IAL ڈاکٹر انورسد ید -سن عسری کافعی مدیق شاہد ۔ زہیر کنجابی ۔ کرامت بخاری۔ مفكور حسين بإدر صوفيه بوسف سيدانتخاب على كمال مجمودرجيم يسيد حبيب الله بخارى

#### خبرنامه الاقرباء فاؤتذيش

| IAP | شبلااحد .      | ۲۰ احوال وكوائف                        |
|-----|----------------|----------------------------------------|
| PAI | ترخم صديقي     | ال- مليشيا ك جرت الكيزر في كافترداستان |
| 191 | شهلاحسن زيدى   | ٢١٠ مولاناشيراحم على                   |
| 194 | بيتم طيته آفاب | 一个一个                                   |

## "غزالال تم توواقف مو\_\_\_!"

اُردوادب میں غزال وغزل کی روایتوں کا رمزشتاس' افساندوانسوں کی کیفیات کا حرجان اور نفذ ونظر کی بھیرتوں کا المین جے دنیا احد بھیج قائی کے نام سے جانتی ہے قائی تھا اور فنا ہوگیا لیکن ریگزاروقت پر اپنے فکر ونن کے وونقوش شبت کر گیا جو تا بناک بی نیس اہری بھی ہیں۔ کوئی بھی خطہ وز مین شرف بذات نیس ہوتا بلکہ شخصیتوں کا فیضان اے شرف مطاکرتا ہے چنا نچہ شہرت و دوام اب ضلع خوشاب کی ہیما تدوسر ذھین کے اُس قرید و گنام کا جے مقامی دیجی آبادی والوں جی اُلگر اُلگر کی ایک تنام سے بہائی ہے جوالوں جی قائی کی یا کتان سے نبیاتی ہے ندصرف مقدر بن چک ہے بلکہ عالمی سطح پر ادب کے حوالوں جی قائی کی یا کتان سے نبیت ہمارے قری افتحاری کی علامت بھی بنی ہے جاتی سطح پر ادب کے حوالوں جی قائی کی یا کتان سے نبیت ہمارے فی افتحاری کی علامت بھی بنی ہے جاتی ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہمی گاروں ہیں۔ اُلگر کا کہا کہا کہا کہا کہ سے بیما تھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گار کی علامت بھی بنی دیے گا۔

مرحوم کی طویل ادبی زیرگی ندصله وستائش کی تمنا کی مظهر ہے اور ند ذاتی تمود و تماکش کی آئین کی مظہر ہے اور ند ذاتی تمود و تماکش کی آئین جین الاقوائی سطح کا فذکا رقر اردیے جین الن کی فکری اور نظریاتی آفا قیت کے جلی عنوانات جس سب سے زیادہ محور کن پہلوان کی انسان دو تی کا ہے جو اُن کی تمام تخلیقات جس روح بن کر مرابت کے ہوئے ہے۔ انساند تگار قامی ہویا شاعر و نقا داحہ یہ بجو اُن کی تمام تھی قام میں روح بن کر مرابت کے ہوئے ہے۔ انساند تگار قامی ہویا شاعر و نقا داحہ یہ بجو اُن کی تمام تھی و نقا داحہ یہ بجو اُن کی تمام تھی و رفتا داحہ یہ بجو اُن کی تمام ہذیوں اور ہے سہارا آرز و وَں کوامر کر کرا بھی اور اُن کا رفتا رفتا ہے نہ خسر سے احساب کمتری جس جسارا آرز و وَں کوامر کر میں اُن کی نہ وقت کی مرد میں کہا کر سے دو ایک دوقت کی مرد میں کہا کہ تو کی شاعر میں کا ترائی نہ وقت کی مرد میں کہا کہ تا کہا کہ نہ کی کو فکست د سے تھی صاحب کا تمام فی ای صاحب کا تمام فی ای صفحت کا گواہ ہے دائی جائے الفاظ جیں:

 وہ حالات اور ماحول جن سے میری شخصیت صورت پذیر ہوئی وہ النظارات جن میں جمعے بحسنا پڑا دہ ثقافتی روایات جن میں میر یہ بجین کی تربیت و تبد یب ہوئی وہ انظریات و معتقدات جن کی تو اٹائی نے جمعے کی تربیت و تبد یب ہوئی وہ انظریات و معتقدات جن کی تو اٹائی نے جمعے زیرگی اور انسان سے الا زوال محبت کرنا سکھایا وہ رشتے اور را بلط وہ اینائنس اور برگا تگیاں وہ کا مرانیاں اور محرومیاں وہ اند صادمند بیاراور بینائنس اور برگا تگیاں وہ کا مرانیاں اور محرومیاں وہ اند صادمند بیاراور بینائنس اور برگا تگیاں تو ہا کہ کی رفکار تی عبارت ہے۔۔۔ان سب کی جسب نفر تیس جن سے زندگی کی رفکار تی عبارت ہے۔۔۔ان سب کی اور انسانوں میں جمع جیں ۔ " یا اور انسانوں میں جمع جیں ۔ " یا

یُرجہت ذیرگی کا بھی وہ توع تھاجس نے ایک کم سواد قرید میں جنم لینے والے لاکے "ایک کم سواد قرید میں جنم لینے والے لاکے "المحدثنا ہ" کواد فی شہرت ومنزلت کی صدود سے ماورا کر کے بیکرال بنادیا۔ بیوی احمدثنا ہ تھاجس کی ابتدائی بچھان بیتھی کہ "موٹے موٹے نقوش کا ایک صحت مندلا کا اینے گاؤں کی بہاڑیوں اور وادیوں میں جماڑیوں کی ختل ٹینیاں اور مویشیوں کا ختل کو بر بھٹنا تھا" ( کمتوب بنام صبیا)

چنا نچردت اپنی تمام رسفا کول کے باوجودگواہ ہے کردی اجمد شاہ جو خشک گوہر می ختا تھا اور جب اجمد عدیم قامی بن کرفن کے افق پر طلوع ہوا تو دنیا نے اس کے فن کو خرائ تخسین پیش کیا اور اس کے افسانوں اور نظمول کے جموع وی وی پیٹی اور بورپ کی کئی زبانوں نیز فاری بھی ترجمہ ہوئے اور خشف جامعات بھی اُس کے فکر وفن پر خقیقی مقالات کصے جانے کے علاوہ اس کی زعدگی بوٹ اور خشف ہاموات بھی اُس کے فکر وفن پر خقیقی مقالات کصے جانے کے علاوہ اس کی زعدگی فی بی باور دبی ہی ہوئے اور دبی ہی باور دبی کی باور دبی کر بہدالاصل دوا یوں و تساور اور ہوں و حدد کی کا بیدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائی جی معاصرین کے کر بہدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائی جی معاصرین کے کر بہدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائی جی معاصرین کے کہ بیدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائی جی معاصرین کے کہدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائی جی معاصرین کے کے اپنے دائی جی معاصرین کے کہدالاصل دوا یوں سے آلودہ نظر آتا ہے قامی کے لئے اپنے دائین جی مقلم معاصرین کے کے اپند کو میں کا میں بالاس میں مقلم معاصرین کے کا سے بید معاصرین کے کا سے دائیں جی معاصرین کے کیا کہ بید کو میں کر بیدالاصل کو کی کے لئے اپند دائیں جی معاصرین کے کیا کہ بید کی کر بیدالاصل کو کیا تھی کے کہ کر بیدالاصل کو کی کی کر بیدالاصل کر بیدالاصل کی کر بیدالاصل کر بیدالاصل کی کر بیدالاصل

ا كتوب بنام مبالكنوى مورد وا مخرم عداء

کلیائے ستائش بھی لیے ہوئے ہے جواس جیے منظر دائل قلم کائل تھا۔ ان مداحوں جی جوش وقیق و فیض المرائل کام کائل تھا۔ ان مداحوں جی جوش وقیق کر کھیوری راشد وحفیظ جیسی ' ٹابغہ وشعر' ہستیوں کے علاوہ معروضی تقید کے اکابر جی پر وفیسر مجنوں کور کھیوری ' ڈاکٹر اخر حسین رائے پوری اور پر وفیسر مجنی حسین جیسی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے قالمی صاحب کی عظمیت فن اور انسان دوئی کو بر ملاخران مخسین چیش کمیا ہے۔

انہوں نے اپنے بیشہ و اگراور تلم کی کاٹ سے معاشرہ کے ناسوروں پرنشتر زنی کاممل نہایت ذہانت و ذکاوت اور ف نکارانہ بھیرت سے انجام دیا دو ترقی پندتر کی کی کے ہراول دستے میں اپنی بحر پور مملی ملاحیتوں کے ساتھ شریک تھانہوں نے خون دل سے تحل ادب کی آبیاری کی اور صعری رتجانات کی اس انداز سے تہذیب و تربیت کی کہ مولاح آبید جان سازائی تلم کی حیثیت سے انھیں آبی بلند مقام و مرتبد دینے پر مجبور ہے نزعمان و سلام بھی اُن کی تھی زعم کی کے اس عقیم شکسل کو کلک سے نزعمان دارکی استقامت بہیشان کا نشان انتہازی کی رہی ا

المجمن ترقی پیند مصنفین کامنشور کر وفن وه جن الفاظ عمل بیان کرتے ہیں دراصل وہ ان کی ایجی ذات وصفات کے ترجمان ہیں:

غبار راه سبی هم نشان راه بهی بین بیسب درست کرمعتوب بمی میاه محی بین

عوام دوست بيل لين كنامكاريل بم

جہاں گزیرہ می ہیں اور جہاں بناہ می ہیں شب سیاہ جہال کن توبد راہ می ہیں مورخوں سے مراس کے دادخواہ می ہیں کہ جم تمان و تہذیب کی سیاہ مجمی ہیں اعاری کھوج میں شابان کے کلاہ مجمی ہیں لیول پیکست قوم تعول میں ہے عالیٰ حیات بیا نقلاب کی ہے اولیں جملک کے عربیم

تدیم کی عظمت کا ایک ثبوت به بھی ہے کہ اگر چرشاہان کے کا ہ کے سامنے انہوں نے کہ محل اپنامر فیور فرنجیس کیا لیکن دطن کی بحیت مٹی کی خوشبو بن کر بمیشدان کے رگ و بے بیس خون کرم کی طرح گردش کرتی رہی انہوں نے ترک دطن کا بھی انفور تک قبیل کیا۔

جوان داد بول بلوان کو ساروں میں بیآڈی تر چھی کی بوسیدہ چھپروں کی قطار بیر پھول بننے کے اعراز تاز وکلیوں میں ر ہونگا پنے وطن کے بہشت زاردں میں بیر کچے مٹی کے محمر بیغریب دشتہ دار صبح بچوں کے محمد بیزنگ کلیوں میں

آج کے ادب اور ادیب دونوں کو اُس قلم کی خرمت کفظ کی صدانت مذہر و قلم کی است کا نفظ کی صدانت مذہر و قلم کی است ا ما انت اور کردار کی عظمت داست است کی ضرورت ہے جوقائی صاحب این قابل تقلید ورد کی شکل میں لکھنے دالوں کی نئی سل کھونے سے جی ۔۔

ہرچندان کی زندگی میں بھی بعض معاصرین کوان سے اختلاف رہا اور ہوسکتا ہے کہ سمندر عمل اُثر جانے والے اس دریائے ہنر کو بعد میں بھی ہدف تقید بنایا جائے لیکن شایداس حقیقت سے افکار نہ کیا جا سکے گا کہ قائمی ایک عظیم فنکار نگ وطن شاعر اورانسان دوست قار کارتھا جس کی دھلت سے افکار نہ کیا جا سکے گا کہ قائمی ایک عظیم فنکار نگ بھی سے ایک اہم نشانی سے محروم ہو گیا ہے۔ جس کی دھلت سے پاکستان کا او نی منظر اپنی نشاندوں میں سے ایک اہم نشانی سے محروم ہو گیا ہے۔ خرالال تم تو واقف ہو کہو مجتوں کے مرنے کی دواند مرکبیا آخر کو دیرائے پہ کیا گزری

#### محمر شفيع عارف د بلوي

#### غالب كى شاعرانه عظمت وآفاقيت

مرزا اسداللہ فال عالب بلاشہ انیسو ہے صدی کے وہ تقیم اور قائل صدافقار شام ہیں جوکم ویش ڈیڑ ھوس ال سے ہر صغیر ہندو یا کے افق شاعری پرنہایت آب دتا ب کیما تھوجلو ہ بار جیں ۔ اس طویل عرصہ بس اس علاقہ بی بڑاروں قائل قدراور با بیناز شعراء کرام ہیدا ہوئے مرکسی نے بھی فالب کی ہمسری کا دھوئی تیں کیا۔ بلکہ پرزورالفاظ میں موصوف کی شاعرانہ عظمت کو تراج تھے سے بیسی پیش کیا۔ اس تا جداراقلیم شعروش کی ایک دان کے بیچا گرفانہ فرد یم تھاتو دوسری کے بیچے جدید۔ اور بیشہ سوارار دو زبان کے منے ور محموث سے قاری زبان کی باکیس کے نہاں تیزی سے جدید۔ اور بیشہ سوارار دو زبان کے منے ور محموث میں اور نہ معلوم کیاں کیاں کیاں کے زارے جرتا گرفانہ

ال مرسد گفت شعر دادب کودومرے شعراء کرام پر (باستنائے اقبال جن کارنگ اور پینام بانکل مخلف تھا) فو قیت اور برتری کی بنیادی وجہ بااس کے کلام کی دوائی کشش کا اصل راز بید ہے، کہاس نے انسانی نفسیات کے فتف پہلوؤں کوالیے الو کھے اور اچھوتے انداز جی اجا کر کیا کہ برخض نے اسے ایپ دل کی بکار سمجا ۔ اگر ایک طرف قالب کے کلام جی معاملات حسن و مشت کی جلوہ ریزی ہے تو دومری طرف انسان کی سکتی آ ہوں قلک دیاف چیوں 'مجود ہوں' محبود ہوں' معاشرتی نا بمواریوں اور اخلاقیات وتصوف کی صورت گری ایسے دکش انداز جی کی گئی ہے کہ انسان کادل می کرائی کارنے انسان کی انسان کادل می کار برائی اور اخلاقیات وتصوف کی صورت گری ایسے دکش انداز جی کی گئی ہے کہ انسان کادل می کرائی ایسے دکش انداز جی کی گئی ہے کہ انسان کادل می کردنے افتیار ترب افتیار ترب افتیا رتر بیا افتیا رتر بیا افتیا رتر بیا افتیا ہے۔

عالب کی مقبولیت کی دوسری بدی وجدان کا انداز بیان کیرت انگیز تنوع معنی آفرین عررت انگیز تنوع معنی آفرین عررت فلکل شوخی طنز وظرافت واردات فلی کی تصویر شی اور حقیقت نگاری ہے۔ان کا طرو انتیاز موست طرازی تھانہ کے ردایات کی تقلید اگر چہ عالب کی زعر کی جس ان کے فن کی بدی عزمت افزائی

برئی مرحقیقادہ جس مقبولیت مقب اور شہرت کے متن تھے یا جس کے دوخود متنی تھے دہ آئیل نعیب ندہوکی محرجوں جوں دفت گزرتا گیا ان کے کلام کی تعبولیت میں مسلسل اضافہ بوتا گیا اور آج جہاں بڑے سے بڑا شاعر بان کا تنتیج کرتا نظر آتا ہے دہاں عالب کے اشعار ضرب المثل یا زبان زد خاص د عام ہوتے جارہ جیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ برصفیر ہند دیا کہ میں دبوان فالب سے زبادہ نہ کی کا دبوان پڑھا گیا نہ مجما گیا نہ طباعت یذ برجوا اور نساس سے زبادہ کی داور شاعر کے کام کی شرحی کی میں اور یہ جو کھے ہوا و دہا لک درست اور بجا ہوا اس لئے کہ اس معری کاکوئی اور شاعر عالم نبیر سے دیا دہ اس قدردانی اور عز من افزائی کا الل اور شاعر عالم اس سے ذبادہ اس قدردانی اور عز سے افزائی کا الل اور شقی تبین تھا۔

مرزا الاركبر ١٥ ١٥ واكر و ( بهارت ) على بيدا بوع ان كوالد كانام عبدالله
بیک خال اور آیا لی پیشر برگری تھا۔ شان خداو تدى و يحتے كه باپ كے باتھ عب آلوار قو بیٹے كے
باتھ عبى آلم يكر بيٹے نے اپنے آلم كى كاٹ سے دنیائے شعر واوب عبی آبك بلجل كا دی۔ اپنی
ملاحیت كے جن زے گائر دیئے مرزا بجبی علی میں ہیم ہو گئے سے ابندا ان كى بورش ان كے
حقیقی پچامرزا فعر الله بیک نے كی۔ ابنی قالب مشكل سے آٹھ سال كے ہوئے تھے كدان كا بھی
انتال ہوگیا۔ اس كے بورسوف آپنے نا تا جان فلام حسین رئیس آگر وكس مریزی عب آگئے۔
قالب كا بجبین اور از كيس آگر وہ اس عبی گذرا اور انہوں نے اپنی ابتدائی آلی می سریزی عب آگئے۔
عمر معلم صاحب سے حاصل كی لین بچونی حرص کے بود ملاح بدالعمد تائی آبک ایرانی عالم جوار مسلم
محر قاری زبان كا باہر تھا اور جو بسلسلہ سیر وسیاحت آگرہ وارد ہوا تھا مرزا نے اس كے سائے
ترانو ہے اوب تہ كیا اور دوسال تک اس کے تجر علی سے لیش حاصل كیا۔
ترانو ہے اوب تہ كیا اور دوسال تک اس کے تجر علی سے لیش حاصل كیا۔

کہا جاتا ہے کہ مرزا اٹی جوائی میں بہت خواصورت تھا پی خوش طبعی اور ظرافت کی وجہ سے جہاں جاتے ہاتھوں ہاتھ لئے جاتے اور محفل پر جھا جاتے ۔ بہر حال قبل اس کے کہ بہنگی کہیں زہر چیں جاتے ہاتھوں ہاتھ لئے جاتے اور محفل پر جھا جاتے ۔ بہر حال قبل اس کے کہ بہنگی کہی زہر چیں کے فرمن ناز پر گرتی مرزا کے نانا نے ان کی شادی نواب النی پخش خال معروف کی دخر اور نواب النی پخش خال معروف کی دخر اور نواب اور کی بخش خال وائی فیروز پور جمر کہ جا کیردار او ہاروکی بھیتی امراؤ بیگم سے کردی اور

۱۸۱۳ ویل مرچند که این این این وطن آگر و کوخیر با دیمه کر دیل مین مستقل سکونت افتیا دکرلی۔
دیل مرچند که این مجکی محمر اس کے باوجود ووظم و ادب کا گهوار و اور تهذیب و تهدن کا مرکز
محلی اس نقل مکانی سے مرزا کی زیر گی میں ایک زیر دست انتظاب دونما ہوا ۔ یہال کے ارباب
علم وضل سے ملاقات کی راہیں استوار ہوئیں اور ان تعلقات سے مرزا کو گونا کو ل علی واخلاقی فرائد حاصل ہوئے۔

بينشن

مرزاکے پھامرزالھراللہ بیک وفات کے بعد نواب اجریش والی فیروز پور جمر کہ سے مرزاکے فاعدان کیلئے انگریزوں سے پنٹن مقرد کرادی تھی جس کی اوا نیکی ریاست فیرز پیر جمر کہ کے فزانہ سے کجاتی تھی۔ جب تک مرزامغیرس رہے پنٹن میں کام چان رہا گرشادی ہو جائے کے بعدافراجات میں اضافہ ہو گیا اور مرزامقروش ہوتے چلے گئے۔ چنا نچہ موصوف نے اپنی پنٹن کا ضافہ کیلئے سولہ مال تک فلق سطوں پر جدو جمد کی صدیب کے ملکتہ تک کاسفرافتیار کیا جب بھی بات نہ نی تو ہا آذ فر ملکہ انگلتان کی فدمت میں ایک وائر کی لیکن شوئی قسمت وہاں کیا جب بھی بات نہ نی تو ہا آذ فر ملکہ انگلتان کی فدمت میں ایک وائر کی لیکن شوئی قسمت وہاں کہ من ناکائی کا مند دیکھناچ ان میں سب جدوجہ کا نتیجہ سے لکلا کے مرزا کی ہاتی تمام عراس قر ضر کی اور نگل میں کرنے کی جو انہوں نے دل کے مہاجنوں سے اس مقدمہ بازی کے سلسلہ میں لیا تھا۔ سے مقدم زا در اندوار مقابلہ کیا اور جست نہ ہاری۔ بیشم مرزا کی تاکامیوں کا میں کا میں کے میں کا کامیوں کامیوں کامر داندوار مقابلہ کیا اور جست نہ ہاری۔ بیشم مرزا کی تاکامیوں کامیوں کامیوں کامر داندوار مقابلہ کیا اور جست نہ ہاری۔ بیشم مرزا

دعری این جب اس منطل سے گذری عالب ہم بھی کیایاد کرینے کہ خدار کھتے ہتے شامی ملازمت:

مرزاچ کیدائنانی مالی مشکلات می گرفتار ہو بچے نتے اس لئے دوستوں کے مشور ویر قلعہ مثلی کی ملاز من پرآماد و موسے ۔ ۱۸۵۰ ویس بھیم احسن اللہ خال مدار الرہام اور مولا ناتعبیر الدین عرف میاں کا لے صاحب کی مفارش پر بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر نے مرز اکو خلعب فاخرہ اورجم الدوله دبیرالملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیااور خاعران تیموری تاریخ کلینے پر مامور کیا۔
پیاس رو پیدا ہوار تخوا و مقرر کی۔اس زیانے شی تمام ملازشن کو برششهای کے بعد تخوا وادا کی جاتی
تقی یمر مرزا اس انظار کے تخمل ند ہو سکے لہذا جنور کی ۱۸۵۱ء میں مومون نے ایک منظوم
درخواست پیش کی جس کا مضمون بیتھا۔

آپ کابنده اور مجرول عظا آپ کانو کراور کھاؤل ادھار میری شخواد سیجے ماد بماہ تانہ ہو مجھو زندگی وشوار

البزا اس خوبصورت گزارش پر انبین مخواه ماه بماه طفظی جس کا سلسله ۱۸۵۵ و تک جاری رہا۔ ۱۸۵۷ و میں مرزافخر الدین ولی عبد سلطنت مغلبہ عالب کے شاگر د ہو گئے اور چارسو ولیے سالانہ تخواه مقرر ہوئی۔ اسی زمانے میں واجد علی شاہ کی سرکار سے پانچ سورو پیدو مکیفہ مقرر موالی نہ تخواه مقرر ہوئی۔ اسی زمانی شرف کی میں خوشی کا ایک جمولکا آیا تھا لیکن فلک کے رفحار سے بیکی موال بین دیکھا گیا۔ الل قلعہ وہ ان ہوگیا۔ جس تنظیم ستی نے مرز اکو قلعہ معد فاخر ہا اور خطاب سے لوا زا تھا۔ اس نیک سیرست بادشاہ کو۔ سلطنت مغلبہ کے آخری تاجدار کو۔ وارث تخت وتاج کو۔ فداری کے سرت کی ازام میں خودا ہے ملک سے نکلتے اور گون میں پابند سلاسل ہوتے و کھا۔ شیزادوں کے سرت سے برید وہوتے و کھا۔ شیزادوں کے سرتن سے برید وہوتے و کھا۔ شیزادوں کے سرتن

دمبر ۱۸۵۷ ویس جب اگریزوں نے دلی فتی کر لیا و اگریزی فوج شہر کی کوجوں میں گئی ہوگوں کی گرو کو اور اوٹ مار شروع کردی۔ برستی سے مرزاجی ایک گورے کے اس نے مرزاکو جب اپنے افسراعلی کی فدمت ہیں چیش کیا تو اس نے دریافت کیا''ویل مرزائم مسلمان ہو'' مرزانے جواب دیا آ دھا مسلمان ہوں وہ مسکم ایا ادر کہا'' یہ آدھا مسلمان کیا ہوتا ہے''مرزانے عرض کیا سرکار شراب چیا ہوں سور دیل کھا تا کرش ہساادر مرزاکو چھوڑ دیا۔ خیر سے ہوتا ہے''مرزانے جب مرزاکے مسلمان ہو نیکا ذکر چھڑ تی گیا ہے آتھ یہ کی دیکھ اس کے مرزاکو قدیب سے کتان گاؤ تھا۔ ایک موقع پر مرزانے خود فر ایا ساری عرایک دن مجی دیکھ لیس کہ مرزاکو خیب سے کتان گاؤ تھا۔ ایک موقع پر مرزانے خود فر ایا ساری عرایک دن مجی نماز

پڑھی ہوتو کافرادرایک دن بھی شراب نہ پی ہوتو گئے گار بھر بھی میں بین آتا کہ انگریزوں نے جھے
کیوں مسلمان تھجا ۔ عالبا بھی دہ خیالات ہیں جنگی دجہ سے دہ ماری عراجا گ شریعت سے کوسوں
دور رہے ۔ خواجہ الطاف شین حالی جنوں نے مرزا کو بہت قریب سے دیکھافر ماتے ہیں ہے گئے
دور اسے ۔ خواجہ الطاف میں بیدا ہوئے گر نہ جب کی قبال ان کے جسم نازک ہے بھی موزوں نہ
ہوگی۔ تنظیک کا جذبرہ درہ کرائی زندگی کی گھرائیوں سے انجر تاریا۔ بیشعرا کے افکار پریشاں کی
عکائی کرتے ہیں۔

ہم کومعلوم ہے جنت کی عقیقت لیکن دل کے بہلائے کوعالب بیخیال اچھاہے مانتا ہوں ٹواب طاحت وزہر پر طبیعت ادھر دہیں آتی

البنتدان كا فديمى رجمان فقد اثنائے مشرى كى جانب تھا۔ مرز التى افغاد للے اعتبار المنش أرام طلب كل عيش بيندواتع بوئے تھے۔ پھر باد و فوقى الكامجوب مشغله تھا بلكه يوں كہد كہ تراب اور بُعن كوشت الكى زعد كى كے لازى اجزاجے جس كے لئے مالى وسائل كى بہتات دركارتنى جو انسل ميسر نہيں تھے۔ اسكالا زى تتجہ يہ لكا كہموسوف كى زعد كى محروموں اور بہتات دركارتنى جو انسل ميسر نہيں تھے۔ اسكالا زى تتجہ يہ لكا كہموسوف كى زعد كى محروموں اور باكاميوں كى انہا والى ميسر نہيں جھے۔ اسكالا زى تتجہ يہ لكا كام موسوف كى زعد كى محروموں اور باكاميوں كى انہا والى جو انسل ميں جگہ جا والے حالاً

غالب كى ند ب ہے نیازى یا بیزارى كا اعرازہ الى بات ہے كر ليج كر ایک موقع بر موصوف نے برم موت بر موصورہ دیا تھا كراگر كوئی فض آدى بنا جا ہے آو منطق اور فلف برجے ہے آل اور فقہ پڑھ كركيا كرے گا۔ (تعوذ بائلہ) مرزا كى تمام بمر مالى مشكلات كا يشكار ربى ہے ۔ قرآن اور فقہ پڑھ كركيا كرے گا۔ (تعوذ بائلہ) مرزا كى تمام بمر مالى مشكلات كا يشكار ربى ۔ مراس كے باوجود انہوں نے بھی بارجین مائی ۔ حالات كا مردانہ وار مقابلہ كيا۔ جينك مرزا مذہ بين اچھے انسان ضرور تھے۔ كى كود كا درد يس و كھ كران كے اندر كا انسان مذہ بين آدى تو نہيں ہے ليكن اچھے انسان ضرور تھے۔ كى كود كا درد يس و كھ كران كے اندر كا انسان

تزب المتا ماورده مالی مشکلات کے باوجود جو پھیمکن ہوتا اس کو بیش کردیے بھی سائل کو خالی ہاتھ دیسے ہے۔
جیس جائے دیے ۔ مرزا بلا کے دختر ارخلیق اور بامروت آدی تھے۔ تعصب کی لعنت سے بہت دور تھے۔ بیک دور تھے۔ اس مالی میں بوت داود دیے بھیر معالمہ میں بوت داود دیے بھیر میں دور تھے۔ اس مالی میں بوت داود دیے بھیر میں میں دور تھے۔ دیسی آخوں نے مومن کا بیش میں ا

تمرےیاں ہوتے ہوگیا جب کوئی دومرائیں ہوتا

تو بہت تریف کی اور کہا کائن مؤس میر اساراد بوان جھے سے لیا اور بیشعر جھے کودے دیتا ایک مختل میں مانے کے اس شعر کو بار بار پڑھتے اور د جد کرتے رہے:

ربادئ كا كالم كوده يكتين أدهرها عبديكس الهريدان الم

ا كيدون مرزا شطرنج كميل رب من خام على خال في كسى كوستان كر لي ذوق

كاشعرية ها-

الباد تحبراك يدكم إلى كرج الي ك مركبى دينان بايال كدحرجا كي ك

مرزا کے کان میں آگی بھٹ پڑی توشلرنج جھوڈ کرفورالا لے بھیّا تم نے بیرکیا پڑھا۔ خان کہتے میں کہ میں نے وہ شعر پڑھا۔ پوچھا کس کاشعر ہے۔ میں نے کیا ڈوٹ کا۔ بیکٹر بہت حجب ہوئے اور جھے سے بار باراس شعر کو پڑھوا تے اور سردھنتے۔ بیاس بات کا ثبوت ہے کہ بالے شعر کے معاملہ میں تنصب سے بالا ، حق کواورانصاف لیند سے ۔

مرزانام ونموداور شیرت کے عاش تھے۔افکا جو ہر ذاتی ۔ نیز شعر کوئی کا منفرداسلوب
اس امر کا بجا طور پر متقاضی تھا کہ موصوف کو فیر معمولی شیرت اور بلند مقام حاصل ہو ۔ لیکن شوک قسمت کہ اکلی زعر کی بیس انکو بید مقام اس حد تک حاصل جیس کے وہ مستحق باالل تھے۔
محمومتان میں انگریز دوں کے افتر ارکے بعد مرزا کا شائل تزک واحز ام ۔ خلعت فاخرہ۔خطاب
ہور کی بندھی آند تی مب داستان باریندین کردہ مے۔ جول جول انگریزوں کے قدم دلی میں جے

مے دیاں کے رئیسول اور نوابوں کا انتزار ممثنا کیا۔ اکی دولت جواب دیے گئے۔ بدی بوی جائیوادی اور ویلی اور نوابوں کا انتزار ممثنا کیا۔ انگی دولت جواب دیے گئے۔ بدی بوی جائیوادی اور حویلی ہندو مہا جنون کے پاس رئین رکی جائے گئیں۔ نتیجہ یہ نظا کہا دی مرگرمیاں اور شعری شعب بیشن جوشر تی تہذیب و معاشرت کا ایک حصر تعمل مفتود ہو گئی اور مرزاکی مالی سالت بدت برتر ہوئی۔

#### رياست رايورست ومكيفه:

چنا تجدم (ا عالب نے امیدویم کے عالم علی اواب بوسٹ بلی خاص والمی را چور کوایک خطاکھا جس علی اپنے وظیفہ کے اجراء کی ور تواست کی جو تھور کر لی گی اور شاخ کے مددو پیر ماہوار کا دعیفہ ستنقل طور پر جاری کر دیا گیا جوم (ا کوتادم حیات مار با۔ ۱۸۲۹ء علی تواب صاحب کی دوست پرم زاوا چور تشریف لے کئے جہاں آئی ہوی موزت افزائی کی گئی اور ان کے امر از علی دوست پرم زاوا چور تشریف لے کئے جہاں آئی ہوی موزت افزائی کی گئی اور ان کے امر از علی اور اب صاحب نے مرزا کو اب صاحب نے مرزا کو اب صاحب کے کل میں ایک نہایت عالیثان مشاعر می منعقد کیا گیا ۔ نواب صاحب نے مرزا کے کتام سے متاثر ہو کر کوشش کی اور مرزا کی پیشن ای سال دوبارہ جاری ہوگئی ۔ بی جین بلکہ تین سال کی دی ہوئی چنگی کی جسٹ اس کی دی ہوئی چنشن کی تو مرزا کے بیشن کی تو مرزا کے بیشن کی تو مرزا کے بیشن کی تو مرزا کے بیان کی کی تو مرزا کے بیان کی کی تو مرزا کے بیان کی کی اور ۱۲۸۱ء علی مرزا کی بیا رزد کئی یوری ہوگئی ۔

#### وقات:

جوانی کی با اعتدالیوں اور شراب نوشی نے مرزا کی صحت بالکل جاہ کردی تی اور وہ الملاء سے تقریباً خاند شمین ہو کررہ کے تھے۔ دوست احباب کے ہیں بھی جانا بند کردیا تھا۔ جو آجا تا آئی سے ملاقات کر لیتے ہم نے سے چنددن آئی ان پر بے ہوئی طاری ہوگئی تھی۔ وقات سے ایک دن پوشتر دمائے پر فائے کا شدید جملہ ہوا اور وہ ای عالم میں ہافر وری ۱۸۲۹ء کواپنے خالی حقیقی کی طرف مراجعت فرمائے ۔ نواب خیا والدین احمد خال آف نو ہارو نے مرزا کواپنے خالی تبرستان بستی نظام الدین اولیاء زو جونشے کھم باش سرو خاک کیا ( کیونکہ مرزا اس خاندانی تبرستان بستی نظام الدین اولیاء زو جونشے کھم باش سرو خاک کیا ( کیونکہ مرزا اس خاندانی تبرستان کا پر سبوگلشن شعروا دب اور تا جدارا قلیم تمن دلی کی

جنت نظیر سرزین (جے فلک کی سرباندی اور قرازی کا شرف حاصل تھا) آسودہ فاک ہو گیا۔ اور حرار پر میرمهدی جروح کا قطعہ بتاریخ آئ جی کندہ ہے: وقت کی تکست وریخت نے سرزاک مزاخ کی رہے ہے۔

مزاد کو کانی پوسیدہ کردیا تھا کر خداخ کی رہت کرے معزت خواجہ من نظا کی دالوی کوجنوں نے مزاد کی مرمت کراکر این کے نام کو بختی مرزا اسراللہ فال عالب آویز ان کرادی تھی۔ داتم سے اور کی مرمت کراکر این کے نام کو بختی مرزا اسراللہ فال عالب آویز ان کرادی تھی۔ داتم سے اور اور سے مزاد ان کے مزاد میں ماضر ہوا تھا۔ اب بیر خرو کے حزاد ات پر ماضری کیلئے گیا تھا تو اس وقت عالب کے حزاد پر جی حاضر ہوا تھا۔ اب بیر حزاد ایک خوبصورت مقبرہ کی طاخری کی گئے معروف فلسازی عناہے کا مقبرہ کی گئے مقبرہ کی اور کی خاصرت کی ایک خوبصورت کے مزاد کی گئے میں اور کوال کی توجہ کامرکز بنا ہوا ہے جو بہندہ ستان کے ایک معروف فلسازی عناہے کا رئین مدی ہے۔ جس نے مرزا عالب پرایک خوبصورت تھم بنا کرائی تنظیم خد بات کاحق ادا کردیا۔

شاعري:

خوابدالطاف حمین حالی عالب کروالے سے فرماتے ہیں کہ مرزان و مدارہ علی جب ای مرزان میں شعر کہنا جب ای عمر یارہ سمال تی قواردو میں اور ۱۹۸۱ء میں بیتی تیرہ سمال بعد فاری زبان میں شعر کہنا شروع کیا۔ پہلے اسداور پھر عالب مخلص اختیار کیا۔ عالب پر عام طور پردات کو یا دہ فوقی کے بعد جب سر شوشی کا عالم طاری ہوتا ہو ظر خون فریا ہے۔ طریقہ کاریو تھا کہ جب کوئی شعر وارد ہوتا یا کھمل ہو جاتا تو کم بیتر میں کر در لگایا کرتے ہی سرطرح آئد آٹھ ذی دی رگر ہیں لگا کر سوجاتے ۔ پھر شی کو اثاثہ کا بیتر یا دواشت کا بذر عین اور کم بیتر کی رگر و کھولتے جاتے اور شعر صفح قرطاس پر خطال کرتے ہوئے کے مرزانے جب شعر کہنا شروع کیا تو وہ انتہا کی گر آشوب دور تھا۔ سلطنت مفلہ کا زوال آئی باتری مزدول کی طرف ہندو تان پر مضبوط سے مشبوط تر میں خوار میں میں میں میں میں میں دواس تھا اور فرگیوں کی گر وزر سے زیر حماب سے تو دوسری طرف ہندو اگر میں میں میں میں میں میں دوسری طرف ہندو اس کا کوئی تو میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں میں میں دوسری طرف ہندو کا کہ کوئی کوئی کی مدیک ہندو تھی ہوئے ہیں کی کرون کے دیر حماب سے تو دوسری طرف ہندو کئی معیار شرمندگی کی مدیک ہنت تھی الفرش وہ اطال کی معیار شرمندگی کی مدیک ہند تھی سے بھر برتستی سے ممامان نہ صرف اقلیت سے بالدان کا جائے ہیں دوران کی طرف جارہ ہی تھی الفرش وہ اطال کی معیار شرمندگی کی مدیک ہند تھی سے بھر برتستی ہوئے کی دوران کی کرف ہورے کوئی کر نے کے لئے جس

دری کی اور بربرے کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں اپی نظیر آپ ہے۔ ال لگلد کے باہر۔۔۔ پہلے گراؤیڈ ہائے محری پڑی تغیس اور کوئی اٹھانے والا محراؤیڈ ہائے محری پڑی تغیس اور کوئی اٹھانے والا محری ہیں تھا تا اب نے بید لخراش اور دل نگار مناظر پہنٹم خود دیکھے۔ان خوں آشام اور خو نچکال کی فیات اور حالات کے اثرات کا ان کی شاھری پرمرتب ہونا ایک قطری امر تھا چنا نچہ بھی ہوا کہ بید شرد بار اور شعلہ فیٹال آبیں جو اشعار کی شاھری پرمرتب ہونا ایک قطری امر تھا چنا نچہ بھی ہوا کہ بید شرد بار اور شعلہ فیٹال آبیں جو اشعار کی شکل میں منہ سے تعلی انہوں نے اپنے سوز دروں سے انسان اور انسان ۔۔۔ پھر کا کہ بید شن کر کے دکھ دیا۔

عالب کے کلام کا برنظر عائر مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں
کیا نیت اور کیسر کی کے بجائے ناہمواری پائی جاتی ہے اس کی وجہ بہے کیان کی شاعری ارتقائی
منازل سے ہوکر گذری ہے۔ اگر وہ شروع ہے آخر تک ایک وشع پر قائم رہے تو بیٹا ہمواری ہیدا
تہ ہوتی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسوف نے اینزائی دور میں مختف اسا تذہ کی بیروی کی ہے جن
میں بیدل نائے 'موس اور میر آئی میر شافی ہیں۔ حلا بیاشعار ملاحظ قربائے:

طرزبيدل عن ريخة لكمن المدالله فال آيامت ب

جھدا کن ش فوف مرائ بیں عالب صماع ضرم وائے تن ہے فامہ بیدل کا

قالب نے بیدل کا انداز بیان پیدا کرنے کی کوشش آو بہت کی مگرد واس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بیدل کی بیروک کے بعد قالب نے مزاح سے مزاح سے مزاح سے مزاح سے مزام سے مزام سے مزام سے مزام سے مزام سے مزام ہوں گئیں رکھتا تھا البذو اس کو مجی ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے مومن کا انباع کیا اور اس میں کوئی شک جو تر لیس ان کے رنگ میں تعیس و و نہایت خوبصورت اور بلند پایہ بین ۔ مومن کے علاوہ غالب نے بیر ہے بھی استفادہ کیا اور جو خزلیس خدا ہے بخن کے رنگ میں کہیں وہ بلاشہ بہل محتن اور الا جواب ہیں ۔ عالب کے دل میں معزمت میری جس تدر مقلمت تھی اس کا انداز واس شمر کے جس تدر مقلمت تھی اس کا انداز واس شمر کے جی استفادہ کیا اور الا جواب ہیں ۔ عالب کے دل میں معزمت میری جس تدر مقلمت تھی اس کا انداز واس شمر ہے کیا جا سکتا ہے کہ

عَالب إِنَا يَعْقَيده بِ بِقُولَ مَا كُنْ أَبِ بِيهِ وَبِ جَوْمَقَدْ مِيرُ إِيلَ

والمناوات والمناوية والمناوية والمناوية

دوسری چیز جوعالب کے کلام میں شدت سے محسوں ہوتی ہو دیہ ہے کہ ان کے کلام میں کھوا شعارا ہے جی لیے جی بی جو مطلق اور ویجیدہ جی جن جی ندشعر بت ہے اور نہ معنو بت قافیہ ردیف اور ویز ان کی بائد کی کر تا ہوئے الفاظ کا طلعم بائد ہو کر شعر کا ڈھانچ کھڑ اکر ویا گیا ہے کہ کہ وہ اشعار نہا ہے ہوئے الفاظ کا طلعم بائد ہے بعد بھی خیال آفر ٹی کا قندان نظر آتا وہ اشعار نہا ہے جو بان جی جن جن جن کا وائن بسیار کے بعد بھی خیال آفر ٹی کا قندان نظر آتا ہے۔۔۔۔ بلکہ کی بوجیس تو ول سے لیے کی مثل میا شعار طلاحظ فر الے یا شعار عالب کے جیں۔ مگر سے بہر حال ہے قالب کے جیں۔ مگر سے میں مرحال ہے قالب کے دیوان میں موجود جی مثل میا شعار طلاحظ فر الیے:

قالب ذہین کی شخ خوددارادر فیور کی۔ یا توان امرا تذہ کی جرد کی سے بات بن تھیں یا گر ہوں کئے کان اسالیب کو خالب کی جدت اور دشوار پند طبیعت نے تجول تہیں کیا۔ بہر حال جب شعور پند ہوا۔ تو اپنے کام کے نقائص خود آئ دور کے اور اپنی یا لغ نظری سفتی تخن اور جودت طبع سے کام لیکر خودا پی راہ شعین کی اور ایک ایسا دکش اور منفر داسلوب افتیار کیا جس نے انہیں واقعی غالب بنا دیا۔ آئیس ہوں تو ہر صنف تخن پر کھل دسترس اور قد رت حاصل تھی گر موصوف نے اپنی جدت طراز اور دشوار پند جولائی طبع کیا خول کو جوصد ہوں سے مشرقی اقدار کی ایش اور خوا پنی جدت طراز اور دشوار پند جولائی طبع کیا خول کو جوصد ہوں سے مشرقی اقدار کی ایش اور نقاضوں سے آئی آئیک کرے منی آفر بی اور قدرت تخل سے ایسا کھام اور مر بلند کیا کہ جدو تر گر یا تقاضوں سے آئی آئیک کرے منی آفر بی اور قدرت تا کیا ہے کام میں بہت کی خصوصیات ہیں گر دیا۔ ناقد میں اس بات پر شغنی ہیں کہ ہوں تو خالب کے کلام میں بہت کی خصوصیات ہیں گر دیا۔ ناقد میں اس بات پر شغنی ہیں کہ ہوں تو خالب کے کلام میں بہت کی خصوصیات ہیں گر دیا۔ ناقد می خوا بیات کا خوا دیا دیا تھر تھی ہوا ہو وہ دان کا ''انداز بیان'' ہو حشل سے سے بدی خصوصیات ہیں گر دیا۔ ناقد می نائی کا مارا کی شاعراز موقعت کا تصرفیم ہوا ہے وہ وہ دان کا ''انداز بیان'' ہو حشل سے شار میا دیا دیا دیا دیا دیا ہو ہو کیا ہو کا اس کے کلام میں بہت کی خصوصیات ہیں گر

بیں اور مجی دنیا بی سخنور بہت ایجے کے بیل کے انداز میال اور اللہ کا بانداز میال اور اللہ کا بانداز میال اور اللہ مائل نصوف بیتر امیان عالب سے میں دنی بچھتے جوند ہاوہ خوار ہوتا

برالکبات ہے کہ کی نے اس اعراز بیان کو اطرز ادا "کی نے "جدت طرازی" اور

کس نے "حسن بیان" سے تجیر کیا کر اس اعراز بیان میں حسن زبان و بیان از کیب خیالات اعماز سے اکا اے تغییمات استعارات اور کتایات فرضکہ جملہ لواز مات شاعری شامل میں اور ای اعراز جدت طرازی پر ادر باب نظریہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو بات خالب کے کلام میں ہے وہ کی اور شاعر کے بہال نہیں۔

#### شوخی وظرافت:

عالب ك كلام من ايك اور كمال بيب كده مرض كے جمالياتی ذوق كی تسكين كرتا بيد اگر آپ شوخی و خرالات كے ولداده جي تو آپ كواس كے كلام من ايسے مند بولتے اور مسكرات موسك اشعار بھی ليس ميں جي جن ميں خيال آفر جي اور خرالات كى پيل جمزياں چھتی نظر آپ كوا کا مرخر الات كى پيل جمزياں چھتی نظر آپ كي اور خرالات كى پيل جمزياں چھتی نظر آپ كي اور خرالات كى پيل جمزياں چھتی نظر آپ كي مثلاً بياشعاد:

یس نے کہا کرد م باز چا ہے فیرے تی سن کے تم ظریف نے جھاوا فھادیا کہ ہوں
جھاتک کبان کی برم میں آتا تھادور جام ساتی نے بچھ طانہ دیا ہو شراب میں
پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہنا تن آدی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا
اگر آپ شراب و شباب کی تعلق ادر گھوٹی واد ہوں سے صن و مشتی کے صین اور
دفریب فظاروں سے لطف اعد زہونا چا ہیں تو اشعار کے آئیوں میں سرخوٹی اور کیف وستی کے
الیے جلوہ بائے تعلق می آپ کولیس کے کہ آپ کادل خوثی سے جموم الحق کا مثلاً
الیے جلوہ بائے تعلق کی آپ کولیس کے کہ آپ کادل خوثی سے جموم الحق کا مثلاً
دوائے دہوا تی می شوت کے جردم جھک آپ جانا آدھرادر آپ ہی جراں ہونا
دوائے دہوا تی می شوت کے جردم جھک آپ جانا آدھرادر آپ ہی جراں ہونا
دائر آپ کو کا تناہ کے داز بائے سر بستہ کی پردہ کشائی مطلوب ہے تو یہ پند کارشا حم

آپ کورش بالا کے ایسے مقامات کی سر کرائے گاجہاں عالم کون ومکال کی ہر شے صاف تظرائے گی۔ گر قالب کی بیدا یک فاص ادا ہے کہ وہ بات کو کھل کر صاف بیان نہیں کرتے بلکہ پر دول ہی اٹارون اور کنابوں کا مہارالیکر اوا کرتے ہیں جس سے بھا ہر شعر کو بجھنے ہیں و شواری محسوس ہوتی ہے گراس سے بات کا حسن اور کھر جاتا ہے طاحظ فر مائے:

فظاره کیا حریف ہواس برق حن کا جوثی بہار طوے کو جس کے فقاب ہے

(برق حن کنا یہ ہے ذات ہاری تعالی کیلئے ای طرح جوش بہار کتا یہ ہے قبور عالم کیلئے)
جدت طرازی اور محاکات:

نیزاس کی ہو ماغ اس کا ہوائی ای جی اس کے ہادور پر بیٹاں ہوگئیں مرتا ہوں اس آداز پہ جرچور راڑ جائے جا اور سے جین وہ کیے جا کیں کہ ہاں اور فیر پھرتا ہے لیے بوں تر منظ کو کو اگر کو کی پوچھے کہ یہ کیا ہے تہ چہائے نہ ہے انسانی نفسیات:

انسانی نفسیات کا تجویداس حسین اور دکش اعماز میں کیا گیا ہے کہ زعرگی کی وجیدہ اس کے گئی بہلوا جا گروہ تے ہے جاتے ہیں۔

ر جی کھنی اور درخ حیات کے تفی بہلوا جا گروہ تے ہے جاتے ہیں۔

د فی سے قوگر جواانساں تو مث جاتا ہے د فی مشکلیں جھے پر پڑیں آئی کہ آساں ہوگئی گئی ہے تو گر جواانساں تو مث جاتا ہے د فی مسلم کے جر وہ سنے تک اسد کس سے ہو جزم کے مطابق میں جاتی ہے حر ہو سنے تک اسد کس سے ہو جزم کے مطابق میں جاتی ہے حر ہو سنے تک اسد کس سے ہو جزم کے مطابق میں جاتی ہے حر ہو سنے تک اسد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتی ہے حر ہو سنے تک اسد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے حر ہو سنے تک اسد کس سے ہو جزم کے مطابق میں جاتے گئی ہے حر ہو سنے تک اس کی گئی ہے حر ہو سنے تک اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے جو ہو سنے تک اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہو گئی ہے تھی گئی ہے تک کا اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے تک کا اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے تک کا اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہے تک کا اساد کس سے ہو جزم کی مطابق میں جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہو تھی کی جاتے گئی ہے تھی گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہے تھی ہو جاتے گئی ہو تھی جاتے گئی ہے تھی جاتے گئی ہو تھی ہو جاتے گئی ہو تھی ہو تھی ہو جاتے گئی ہے تھی ہو تھی

آتا ہے دائی حرت دل کا شاریاد جمعے مرے گذکا حماب اے فداند انگ

يوع كل المودل ورو جرار محفل جو ترى يام سے لكا مو يالال حقيقت نكارى:

ان كوكي يجوآ جاتى بمند يردونق وه مجيئة بن كرياركا حال الجماي مختل پر اور جين بيده آتش عالب كالكائ نه ايكاور بجمائ نديخ کھ تو ہے جس کی پردوداری ہے ہے خودی ہے سب تہیں عالب

ر شک کی جلوه ریزیال:

عالب نے رفتک کے بامال موضوع کوائی نازک خیالیوں اور جدت طراز ہوں سے جو شرف يخشا بهال إال نفر جرسة ذوه موكرده كا تامت ہے کہ اود عدل کا جمعر عالب و و کافر جو خداکو کی نہ ونیا جائے ہے جمعے د کمناقست کا پالیٹیدنگ آجائے عمالت دیموں بھلاک جمست مکاجلے ہ واردات حسن وعشق:

عالب نے شاید بی حسن وستق کی کمی کیفیت کفظرا عراز کیا موان کی غزل کیا ہے آیک لكارخاندى دواشعار لما حظ فرمايت.

آج دال تا دخن باعد معدوع جاتا مول عل عذر مرا في كرت من وواب لا يمنك كما

ہم بھی حملیم کی تو ڈالیں کے بنازی تری عادت بی سی

فلسفيان مساتل:

عَالَبِ مَنْ فَرْلُ كُوفِ عَيَانَهُ مِما كُل من وشناس كيا فل غداد وتَكْرُ كُوفِرْ ل كرما في هي وحال كرغزل وفي راه وكمائي - اى وجدے عالب و بهلانك في شاحر كها كيا ہے- بيا شعار لاحد فرما يے: نبین معلوم سی کالبوبالی بوابوگا قیامت بے مرشک آلود بونا تیری مرفکال کا بید مسائل تصوف بیر ابیان عالب تھے ہم ولی مجھتے جو ند ہادہ فوار بونا

ر مزیدانداز: رمزیدانداز درامل ایک اطیف کنایہ ہے۔ بھی بھی ایما بھی موتا ہے کہ شاعر جو پھوکہنا چاہتا ہے اس کے لئے دومناسب اور مخصوص الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ ایک مختلف جیرائے اور

عنقدا عدازے ال مغیوم کوادا کرتا ہے۔ مثالی بشعر تعش فریادی ہے کس کی موثی تحریر کا کاغذی ہے بیر ان ہر پکر تصویر کا

بیشعر جومطلع ود بوان عالب ہے با شک وشیر عالبی کوئی وگر کا آئینہ دارہے جس شم سرتایا کتابوں سے کام لیا گیا ہے۔ شلائنٹش کتابہ ہے (برائنٹلوقات) ای طرح شوخی وتحر بر بھی کتابیہ ہے (برائے خالق تنیق) کاغذی ویران پھر کتابہ ہے (برائے فریادی) جو کاغذ کے لہاس میں پیکر تصویر کی طرح (مرمی کی صورت میں حاضر ہے)۔ دراصل ایک ذمانے میں ایران میں بید دستور تھا کہ اگر کمی مختص پر کوئی تھا میا زیادتی ہوتی تو وہ کاغذ کا لہاس زیب تن کر کے حاکم کے سامنے چیش ہوتا تھا کہ وہ اس فریادی کی طرف (جو کاغذی لہاس میں موجود ہے) فوراً اپنی توجہ میڈول کرائے۔

أيك اورشعر طاحظة فرائية

آخراس دردى دواكياب

دلنادان تم مواكيا ب

اس شعر میں شام کہنا ہے جاتا ہے کوشق ایک لاعلان مرض ہے محراس نے اس خیال کو
استنہام کے پردہ میں ادا کیا ہے کہاں شاعری کا کمال اس دخر ہے انداز بیان میں پوشیدہ ہے۔
واکٹر شوکت سیز داری رقسطراز میں کہنا لب کا کلام مرتا پار مزیت کے لباس میں جلوہ کر ہے اور ہے
ان کے آرٹ کا دہ پہلو ہے جس کے نظرا عراز کردیے سے ان کی قدرت فکر کے تمام محاس ملیا میٹ

موجاتے ہیں۔ دمزو کنایہ کے اوصاف ہے متعلق دوشن اشعار اور ملاحظ فرما ہے:
دم لیاتھا تہ قیامت نے جنوز کھر ترا وات سفر یاد آیا

ذکرای پری وش کا اور پھر میال اپنا بن کیار ڈیپ آخر تھا جوراز وال اپنا

کیاتم نے کہ کول ہو فیر کے ملنے می دسوائی بچا کہتے ہو پھر کہو کہ بال کول ہو جدت طرازی:
جدت طرازی:

جدت طرازی کے شوق نے عالب کو منے الفاظ نی تر اکیب نی بندشیں اور زبان کے سنے سانے وضع کرنے پر مائل کیا۔ ہوں بھی فزل کی زبان ان کے خیالات عالیہ کے اظہار کیلیے کا فی نیس تھی جیسا کیا کی شعر سے ظاہر ہے:۔

بالقرر شون بين قرف تنكنائ فرل كيماور جاعيد وسعت مرع بيال كے لئے

اس ضرورت نے بھی انہیں میدان شاعری کو وسیع کرنے پر داخب کیا اور نتیجدان تازہ کار بول کا بول نکلا کیارد دزبان کا دائمن جو اہرات سے مالا مال ہو گیا بھی وجہ ہے کہ تمام نقادان فن اس بات بر منفق بیل کہ فالب نے زبان کو وسعت دی۔

مثلًا بيالفاظ ملاحظة فرماسية تشده فريار، شهرآرزو، وادلي خيال، دريا آشا، فرددس محنّ ، جنت نگاه، دعوت مزم كال، دعوت تمنا، آئينها نظاره فيره و فيره

دریائے معامنی تکے آئی سے موافظ کے میرا مردائن کی ایک تر نہ موا تھا

موفشار منعف يش كيا ناتواني كي تمود قد كي بيم منجائش مرين مي جير

معنی آ فرینی:

غالب کے خیال میں شاعری نام بی معنی آفری کا ہے ند کہ قافیہ پیائی کا اس کے موسوف قافیہ بیائی کا اس کے موسوف قافیہ بیائی نہیں کرتے ہیں جوابہام و موسوف قافیہ بیائی نہیں کرتے ہیں جوابہام و منتناد معنی کے حال ہوں۔ پھر مضمون آفری کرتے ہیں بینی ابہام پر ممارت شعری تغییر کرتے ہیں منتناد معنی کے حال ہوں۔ پھر مضمون آفری کرتے ہیں بینی ابہام پر ممارت شعری تغییر کرتے ہیں

اور پھر آخراس مطلوبہ منہمون کوشعر کے تسین سانچہ بھی ڈھال دیتے ہیں۔ ملاحظہ فر ماہیے۔ یوئے گل مقدر دل مدد و چراغ مختل جوز کی برم سے لکلاسو پرشاں لکلا

اس شعر میں عالب نے افظ پر بیٹال پرشعر کی محارت استواد کی ہے بیٹی ابہام سے مضمون پیدا کیا عالب نے بیشعری خوبی افظ پر بیٹان سے پیدا کی ہے کیونکہ بوئے گل طفۂ دل اور دود چراخ کی خاصیت بھی بھی ہے کہ وومنتشر ہوجاتی ہے پر بیٹان بوجاتی ہے۔ابیابی ایک اور شعر:

رك على المراد الموري المراد الما المراد الما المراد الموال

"فالب کی فول میں تغول ہے معنویت ہے وسعت وتا ثیر ہے کیرائی ہے کہرائی ہے میرائی ہے کہرائی ہے میرائی ہے میرائی ہے میری ہاتا ہوگئی ہادیکیوں سے حرین ہے ۔ وہ شعر ہیں کہنا ،

جگریں تیر اس کے ادائی کے ساتھ ہوست کرتا ہے کہ جگر کے پارٹیس ہوتا" بلکہ قاری خلش کی الذت سے للف اعدو اور تاریتا ہے اربار پر حتا اور سروشن ہے۔ قالب کا کمال بیسے کہاں نے فول کو جوصد ہوں سے شرقی اقد اور کی ایمن اور مقبول صنف تنی دی ہے ، اس کی قدیم دوایت کو بر آرو رکھے ہوئے اسے جدید تقاضوں ہے ہم آ ہنگ کر کے معنی آفری اور عدرت تخیل سے ایسا کہ اور فور اس بنادیا ، اور فور ل کواس مقام پر پہنچا دیا کہ عرصد دراز تک اس ش کوئی اضافہ نہیں کیا جا ساتھ کی طور بل عرصہ بعد قائی حسر ست ، اصغر جگرا قبال اور لیش نے فورل میں مصر صافر کارنگر اور شاع وائی سی مام کی کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

حکیما نہ نگر اور شاع وائی سی مقام پر لئے کے جہاں آج کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

حکیما نہ نگر اور شاع وائی سی مقام پر لئے کے جہاں آج کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

حکیما نہ نگر اور شاع وائی سی مقام پر لئے کے جہاں آج کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

حکیما نہ نگر اور شاع وائی سی مقام پر لئے کے جہاں آج کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

حکیما نہ نگر اور شاع وائی سی مقام پر لئے کے جہاں آج کاشاع فورل کہتا اور پر حتا ہے۔

عائب نے تھیمانہ تھر اور شاعرانہ خیل دونوں کو بھیا کر کے کلام میں فیر معمولی دکھئی اور دل نشخی پیدا ہوئی ہے تھر سے کلام میں گیرائی اور خیل سے شعر بہت پیدا ہوئی ہے اگر تھر میں تغزل کا در خیل سے شعر بہت پیدا ہوئی ہے اگر تھر میں تغزل کا ربحہ شال نہ کیا جاتا تو شعر رو کھا پیدیا ملک بھیان ہوجا تا ۔ یہ فوبصور ت اشعار ملاحظ فر اینے:۔

عشرت تعر و ہے دریا میں قا ہوجا تا ۔ درد کا حدے گذرتا ہے دوا ہوجا تا ۔ ۔

## میں نے سوچا تھا کیا تدوہ و فاسے جھواوں و پینٹر مرے مرنے یہ بھی رامنی ندہوا ہوں کو بے نشاط کار کیا کیا ہے نہ ہو مرنا توجینے کا مرا کیا

ايجاز:

وریا کوکوڑے میں بند کرنے کانام ایجازے، عالب کے پہال اکٹر ایسے اشعار ملتے ہیں جن کے دومعروں میں معانی کی آبک دنیا آباد ہے، قالب کوخود بھی اس خصوصیت کا احساس تفاغر ماتة بين

> مخبية معنى كاطلسم اس كالجحق جوافظ كمقالب مرسا المعارش آئ

> > ساشعاد لما حلفر ماسية: ـ

كلس عرب محص سے دوداد جس كيتے ندور جدم مرى ہے جس پال بل دوميرا آشيال كيوں مو مراہجو کے دوجی تفامری جوشامت آئے ا شاادر الله ك قدم بس في اسبال ك لخ \_ كلناخلد ام كاستة آئے تھے كن بهت با آبرد موكرتر بو كے ہم لكے ہم میں تنلیم کی قو ڈالیں مے ہے ایازی تری مادے عی سی كامر ي كل كالعال في بقاسط ب ہائے اس دود پھیاں کا پھیاں ہونا آه کو چایجے اک عراث ہونے تک كون جيابة كارلف كر مون تك عاشق مبر طلب اور تمناب تاب دل كاكيار بك كردن خون مجر مون خ مبت ين الل بفرق من اورجين الكود كورجية بن جس كافريدم لكل ال يرى زادول سے ليس محفلد جي ہم انقام فدرت كل سے بي حورين اگروان بوكين

بسکرد شواد ہے ہرکام کا آسال ہونا آدی کو کی میسر دیس انسال ہونا فی میسر دیس کے موسے تک میسر کی میسر دیس کے موسے تک میسر کی اسد کی میسر کی میسر کی میسر کی ایس کی اس دو میں فیدا پر ست جادرہ است جادرہ

درنظر مضمون می آپ نے عالب کے کام کی بھر جھلکیاں ملاحظ قرمائیں۔عالب کا بیشتر کام حسن و وحشق کی جلو وریز ہوں اور نظیات کی الجمنوں کیما تھر ساتھ اس پر آشو ب اور زوال پذر بر معاشر و کا عکاس ہے جس میں انسانیت شراخت اور اخلاقی اقد ارتیز ک سے ٹی جاری تھیں فا جو تی جاری تھیں۔عالب خود جو تی جاری تھیں۔عالب خود جو تی جاری تھیں۔عالب خود جی اس دارو کیم کا بدف ہے کہ انہوں نے محکست تسلیم بیس کی۔ بلکہ مرداندوار مقابلہ کیا اور تمام محر خوب سے خوب ترکی حال می مرکردال دے۔

اگرہم برمغیری ادبیتاری باید ناہ ذالیں او معلوم ہوگا کہ کرشد وہ بین صدیوں میں بدے ہدے ہدے ہوئے کی دونیا سے شعرو بدے ہدنوں نے اپنے کی دونیا سے شعرو سخن کو مالا مال کیا اور آنے والی لسلوں کیلئے کر انفقد رسر مایہ ادب چھوڑا گران میں جارشعراء ایسے محقیم اور ممتاز ہیں جو آئے بھی دنیا نے ادب پر چھائے ہوئے ہیں اور اکلی شام رازہ عظمت کا ذیکا آئے بھی فی رہا ہے ۔ ان میں میر تق میر مرزا خالب مرزا وائی و الحدی اور اللی شام رازہ علامہ اتبال شام ہیں ۔ ان میں میر تق میر مرزا خالب مرزا وائی و الحدی اور مشتر آئ میں سے کی بھی شام ہیں ۔ ان میں سے کی بھی شام ہیں ۔ اس لئے کہ افلی میں اور کی بات اوا کرتے نظر آئے ہیں ۔ مراان میں میان میں اور اپنی بات اوا کرتے نظر آئے ہیں ۔ مراان میں متام رہا ہارائیکر اپنا خیال اپنا منہوم اور اپنی بات اوا کرتے نظر آئے ہیں ۔ مراان میں متام رہیں اور بھی عالب کی مار فیرست ہے اور ان کے اشعار زیادہ زیان زیر خاص و عام ہیں اور بھی عالب کی مام وار میں متام دیں اور بھی عالب کی مام وار میں متام دیں اور بھی عالب کی مام وار میں متام دیا ور اپنی بات اور میں و عام ہیں اور بھی عالب کی مام وار میں متام دیا مار میں اور بھی عالب کی میں اور میں کا بین شوت ہے۔

## <u>ڈاکٹرغلام شیررانا</u> الطاف حسین حالی: بدحیثیت نقا و

مانی نے اپنے تقیدی تصورات سے اردو تقید کو ایک سمت عطا کی۔ اُردو شاعری کے باردو علی میں مانی کے دیالات کا برتو ان کے کلام میں مجی جلو وگر ہے:

وہ شعر اور قصائد کاناپاک دفتر طونت على منڈاس سے جو ہے برتر زیس جس سے شرماتے ہیں آسان پر منگ جس سے شرماتے ہیں آسان پر موزعلم و دیں جس سے تاراج مارا وہ علمول عی علم ادب ہے ادارا

افلاطون نے بھی بیدائے کردیا تھا کہ شاعری کے دریعے بی کا حصول مکن جہیں اور انسانی اخلاق کوشاعری سے کوئی فا کہ وہیں پہنچا۔افلاطون نے شاعروں کی جذبا تیت کی بتا پر بیرکہا تھا کہ ان اخلاق کوشاعری سے کوئی فا کہ وہیں پہنچا۔افلاطون نے شاعروں کی جذبا تیت کی بتا پر بیرکہا تھا کہ ان میں اخلاقی تنظیم کا فقد ان ہوتا ہے۔ایہ امحسول ہوتا ہے حاتی نے افلاطون سے متاثر ہوکر کہا تھا۔

مبث جموث بکنااگر نارواہ مقرر جہال نیک وہد کی مزاہے جہنم کوجردیں محتماع جارے مُرا شعر کہنے کی مرجمہ سزاہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خداہے منہگاروال جموث جا کیں محرمادے

ما کی نے اس بات پر دوردیا کہ تابق ادب بھی مقصدیت کا خیال رکھنا چاہیے۔
مام کی تو می تاریخ اور تہذیب پر دوردی اثرات مرب کرتی ہے۔ افراد کی معاشرتی اور ایکی گی کا شام کی سے تبایت گہراتھاں ہے۔ ما آئی نے شام کی کے اوصاف شام کی کا بیت اور مخلیق فن کے کھوں جی شام کی ذمہ دار ہوں ہے بحث کرتے ہوئے گلیق کار کے منصب کا بھی تعین کیا ہے۔ ما آئی کی گھی تقید کا بیپہلواہم ہے کہ اس نے اصافی شعر وادب کے جو پاتی مطالعہ کی ایمیت کوا جا کر کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اوب کے بعد یہ فرودی ہے کہ محائی کی گھی تقید کا بیپہلواہم ہے کہ اس نے اصافی شعر وادب کے جو پاتی مطالعہ کی ایمیت کوا جا کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اوب پارے کے کا مناور محائب کا جا کر و لینے کے بعد یہ مرودی ہے کہ محائب کی اصلاح پر توجد دی جائے۔ حالی نے اصافی نشر شال مواخ گاری کے بارے شی کوئی دائے تا تا تم کرنے جی مدد لت ہے۔ حالی نے طاق کو اس کے بارے جی کوئی دائے تا تا تم کرنے جی مدد لتی ہے۔ حالی نے ما کہ کار کی تا تا ہے ہوں اور سلوب کے بارے جی کوئی دائے تا تا تم کرنے کی دوبان کے بارے جی کوئی دائے تا تا تم کرنے کی دوبان کے بارے جی کوئی دائے تا تا تا تا کہ کرنے جی مدلت ہے۔ حالی نے طاق کی دیان پر کائل دسترس نہ ہونے کی وجہ سے دو اگرین کی ادب کی ایمیت کو تلیم کیا مگر اگرین کی ذبیان کے بائد پا پر تقادوں پر اتوجی بیں دی۔ پر وفیم کی مالانے میں کامیاب نہ ہو سے حالی کی تقید کے بارے جی کھی گھیا ہے۔

اگرین کی ذبان کے بائد پا پر تقادوں پر اتوجی بیں دی۔ پر وفیم کیلیم الدین احمد نے حالی کی تقید کے بارے جی کھی گھیا ہے۔

" خیالات ماخوذ واقفیت محدود نظر سطی فہم وادراک معمولی خور وککر
ناکانی تمیزاد لی و ماغ وشخصیت اوسلاً بیتی حالی کی کل کا نتات ۔ "(۱)
کا ہم ہے پروفیسر کلیم المدین احمد کا بیا تھانے کا رتفید کے بجائے احتساب کا مظہم ہے۔
اُردو تنفید کے ارتفائی مراحل کو چیش نظر رکھا جائے تو اس کڑے معیار کی تو تع یلا جواز ہے۔

ال كليم الدين احمد: اردد تقيد برايك نظر مشرت بباشك إلى لا مور يملي إر ١٩١٥ ومنيه ١٠

کلیم الدین احمہ جوارد و میں تقید کو اظیدی کا خیالی تقل اور معثوق کی موجوم کمر سے تجیر کرتے ہیں۔ ال کی طرف سے اس قدر تخت فیملہ فیر متو تع نہیں وہ حاتی کے بارے میں حرید کھتے ہیں: "حالی اردو تقید کے بانی بھی ہیں اور ماس وقت تک اردو کے بہترین فتاد تھی۔"

حالی کواردد کا مجترین فنادقر اردے کرکلیم الدین احمد نے حالی کی تغیدی ایک اوروار کیا ب-اس كامطلب واضح بكرمالى كتقيدى نظريات الكيدس كيفيالى نقطى ممروثال قرار ديے جاسكتے ہيں كليم الدين احرك خيال من مالى كى تقيد معثوق كى موجوم كركى مثال بيجس كومراب كى حيثيت حاصل ب كليم الدين احمدك ائتاب نداند خيالات ت قطع نظرية هيقت ايلى عكريرتر ارب كدمال في الى تجوياتى تحريول سانكارتازه كوسلي عدجهان تازه تك رماكي كامكانات بداكيد مالى فاردوادب من تكليل كاركوبلنديروازي يآماده كيالور تفكي كاركواس تاب والوال ست روشاس كراياجس كوبروئ كارلاكر ونسمدانت لكين كاحوصل فعيب بوتاب. شابین کومو لے سے میز کرنے میں مدولتی ہے اور تحریم کی کے اعاز سے روح می اتر جانے والی اثر آفری سے لبرین تطرآتی ہے۔ حالی نے وائح کردیا کی گرکام نی ل ہو ساد کی اور سلاست سيدمزين بواور حقيقت نگاري اور صدانت نگاري كولموظ ركها كيا بولو خليق فن كمحول ين ايك فعال خليق كارخون بن كروك منك يس الرجاتا ب-مانى كتقيدى خيالات سيد والمح موتاب كدوه شاعرى اورمعاشرے كے بارے ايك حقيقى اعراز كريروان يز حانے كے حتى تعدمال نا ای تقیدین اس حقیقت کی طرف اثناره کیا ہے کہ شامری موسائل سے کمرے ار است بول كرتى ب-معاشرتى استاراورائترى كا ماحل شاعرى كيلي بلا كت خزى كا بيقام لاتا ہے۔ مالی نے جہالت او ہم پری اور تھید کی روش پر اکتر مینی کی۔ مالی کی اہم تھیدی کی ب "مقدمه شعروشاعرى" ١٨٩٣م من شاكع مولى - حالى اور ورد زورته دولول ني ايخ كام ك دیاہے تری کے ۔ جران کن بات یہ ہے کہ ان دیا چل کی تقیدی ابیت آج بھی مسلمہ ہے۔ مالى نے شامرى كے بارے ش مقدم لكما ہے: دوبعض لوکوں نے شعر کو یکے کینٹرن سے تصبید دکا ہے۔ لین یک کینٹرن جس قدر زیادہ تاریک کرے میں دوئن کی جاتی ہے اس قدر زیادہ جلوے دکھاتی ہے "(۲)

مآتی کاخیال ہے کہ اگر شاعری کا معیار پہت ہوتو معاشر ادادب بہم اس کے متی اثر است مرتب ہوتے ہیں۔ زیرگی کی اقد ارعالیہ کو شعف پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تخلیق کار حرف مداخت لکھنا مجول ہا کیں اور مبالغہ آمیزی کو شعار بنالیں تو تو ی کردار کو نا تا الی تا انی فضان پہنچا ہے۔ ادب کے عام قاری فطرت کے یکس (un natural) اتو ل کے مرابول میں محک جاتے ہیں۔ مآتی نے شاعری کی اہمیت وافاد یت کو آجا گر کرتے ہوئے اس ہات پر دورو یا کہ بیاح اس کا تھی واردو یا کہ کہ دورو یا دورو یا

"شامری کا ملکہ بیکار جیں .....شامری کوئی اکتابی چیز جیس بلکہ بحض منبقوں میں اس کی استعماد فداداد موتی ہے۔ ہی جوفض اس عطیر النی کو متعمائے فطرت کے موافق کام میں لائے گا۔ مکن جیس کہ اس سے سیمائی کو پھوٹی نہیجے" (")

حال کافتان ایک ایستان کردیا تھا۔ مرسید ترکی کے کااثر حال کی تریوں میں تمایاں ہے۔ حال نے شامری کی داور کا من کردیا تھا۔ مرسید ترکی کے کااثر حال کی تریوں میں تمایاں ہے۔ حال نے شامری کے تیاتی مل کے لیے طبع کی موز دنیت کو بنیادی ایمیت کا حال عضر قرار دیا ۔ ذوق سلیم کو پروان چرائی مل کے لیے طبع میں حالی ادب عالیہ کے مطالعہ کونا گزیر سمجے سے حال نے تحقیق ادب کی ایمیت پردوشی ڈالے ہوئے کیا کہ الفاظ و محاورات کا احتاب اس فرر ترکیا جائے کہ خاص دعام دونوں طبع اس کے مفہدم کو بھو کی کہا کہ الفاظ و محاورات کا احتاب اس فرر ترکیا جائے کہ خاص دعام دونوں طبع اس کے مفہدم کو بھو کی کہا کہ الفاظ و محاورات کا احتاب اس فرر ترکیا جائے کہ خاص دعام دونوں طبع اس کے مفہدم کو بھو کی کہا کہ الفاظ و محاورات کا احتاب اس فرر ترکیا مطلب ہے وگا کہذبان سادگ سے محروم ہوتی ہیں جائے گے۔

ع المناف مين مالى: مقدمة عروثا عرى شار بك و يولا بور ١٩٧٥ م في الناف مين مالى: مقدمة عروثا عرى شار بك و يولا بور ١٩٧٥ م منيه

صالی نے شاعری کی اہمیت وافادیت کوشلیم کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلا کی ہے کہ سائ الى اورمعاشرتى زغرى ين شاعرى في تمايال كردارادا كياب بردور ين شعراكونتوليت مامل ربی ہے۔ شاعر اگر اخلاق کولھوظ رکھے تو شاعری شائنگی کاحسین مرقع تظر آتی ہے۔ شاعری كا خلاقيات كي والي ساميت كاذكركرت موية حالى في المعاب: " د شعرا گرچ براه راست علم اخلاق کی طرح تنقین و تربیت جیس کرتا لیمن از روئے

انعاف ال وعلم اخلاق كانائب مناب ورقائم مقام كهد يكت بين " (م)

مالی کے تقیدی خیالامت سے بیات مطوم ہوتی ہے کہ واللی کارکوا خلاق اور اخلاس کا میکر د یکھنے کے آرز دمند سے ۔ خلوص دردمندی انسانی معددی ادر اخلاق کی بدولت محت ملے کارے جذبات يروان يدعة بي اور منافقت كاقلع تع كرفي عدد في ميدمانت يوفيكمان،

"انظام خیال اور فن عی معلمت اور دائی شورت کا راز بد ہے کہ بھال ریا کاری داخل ند ہونے یائے۔ ای بات می انسانی ستی کے رقع الثان عصى نا كالل فيرمظمت كاراز يشيده ب"(۵)

و واللين كارجون ومعدات كى ترجمانى كوايتا كى نظر بناليتا بدوه والى د ندى سے ب تعلق موجاتا ہے۔ اس كادل مبرووقا كاباب بن جاتا ہے۔ ووتر يم كبريا كے آشكا كى حيثيت سے بمر درد کی دواین کرمیدان عمل میں آتا ہے تاہم وہ تحد الرجال کے دور میں معاشر تی انحطاط کے معوم ار ات کی طرف ہمی متوجہ ہوتاہے:

> "جس فقر رسوسا کی کے خیالات اس کی را کیں اس کی عاد تیں اس کی رنبتیں اس کامیلان وغداق بدلتاہے ای قدرشعر کی حالت بدلتی رہتی ہے ادربيتد لي بالكل باراده معلوم موتى بياراده

ع الطاف حبين مال: مقدمه شعرد شاعرى الس

ه جيل جالي ذاكر : ادسلوست ايلين تك يعلل بك وَدُهُ يَشَ اسلام آبادًا ثا معد ادل ١٥ مه استوا

ل الطاف حسين حالى: مقدمه شعرونا فرى يس ١٠

ایک بلند یا بی از وال وقت وجودش آتا ہے جب ال میں حسن کا عضر جلو اگر میں اللہ بی اس میں حسن کا عضر جلو اگر میں موسط آل نے ملتن سے متاثر ہو کر شعر میں مرادگی اصلیت اور جوش کونا گر برقر اردیا میلین نے تو ثین الفاظ (simple, passionate, sensuous) استعال کے کر حاتی نے مواتے کا قادہ کی کر حاتی دوالفاظ کا می ترقیم فیل کیا۔

اگرشاعری بین زیرگی کی اقد ادعالیہ کو فوظ ندر کھا جائے تو شاعری نرائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ نری شاعری سے زبان واوب کونا قابل تلائی نقصان پہنچنا ہے۔ زبان تہذیبی اینزی کا نمونہ پڑٹی کرتی ہے اور زبان میں اینز الی اور دکا کے کا غلب وجاتا ہے۔ نامبذب اور فش الغاظ کی ہم مار ذوت سلیم پرگراں گزرتی ہے۔ اس مسموم ماحول میں شاعری پرکیا گزرتی ہے اور تو می کروار پرکیا اثر است مرتب ہوتے ہیں اس بارے میں حاتی نے کھا ہے:

"شاعری کوابندا سوسائی کانداتی فاسد بگاڑتا ہے عرشامری جب برخواتی ہے تواس کی زہر ملی ہواسوسائی کو بھی نہایت تخت نقصان پہنچاتی ہے اور جمونی شاعری کارواج تمام قوم شرا ہوجاتا ہے"(ے)

مآئی نے تھی ادرم اللہ کا کا ت اور تو می کا وی کا جانب منود کرتے ہوئے اس بات ہر دور دیا کے تھی کا رکومطالعہ کا کا ت اور تو میں الفاظ کو جیشہ دنظر رکھنا چاہے ۔ دبستان سرسید کا اہم رکن ہونے کی حیثیت سے حاتی نے شام وال کومشور و دیا کہ جہاں تک ممکن ہون گوئی اور بے یا کی کو ایٹیا جائے ۔ حاتی نے دروغ مبالغہ آرائی، بہتان المرازی، دشتام گوئی ، النتر او، خوشا مداور منافقت کو تھی کارکے منعب کے خلاف قر اردیا ۔ جارے تھی کارکا المیہ بید ہاہے کہ وہ خود متالی اور العلی کا دکار ہے ایسا المرز احساس شام کی کو گراو کن بنادیتا ہے ۔ حاتی کا خیال ہے کہ وہ خود متالی اور العلی کی بات کی جہن پیدا ہوجائے تو تو ت تھی ہے ہی خود بخود اس کے بارے میں مضاحی خیب سے آنا شرور جو جو جاتے ہیں اور مربر خام تو اے سروش بن جاتی ہے۔

<sup>(2)</sup> اللاف حسين مالي: مقدم دمم وممامري من ٢٩

شاعری کی اصلاح دراصل معاشرتی اصلاح کونینی بنادیتی ہے۔ اگر شاعری زیدگی کی حیات آفریں اقداد کی ترجمان شہولاؤ آگی اصلاح تا گزیر ہے۔ حال نے شاعری کی اصلاح کے اور سین اپنے خیالات نہایت واضح اعراز جس پیش کے بیں۔ وہ لکھتے ہیں:
''جہاں تک عمکن ہو، اس کے حمد ونمو نے پلک جس شائع کے جا کیں۔
اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شعری حقیقت اور شاعر بننے کے لیے جو شرطیں ودکار بیں ان کوکی قدر تضیل سے بیان کیا جائے۔''(۸)

حاتی کے تقیدی خیالات نے افہان کی تغییر و توریکا اہتمام کیا۔ حاتی کے مالی ٹایاب پر توجہ و قت کا آئم تقاضا ہے۔

توجہ وقت کا آئم تقاضا ہے۔

مال ہے تا یاب پرگا کہ بیں اکثر برخبر شہری کھول ہے حاتی نے دکال سب سے الگ

(A) الملاقد حين مآلي: مقدم المهاوي الرام

## <u>ڈاکٹر محمد معزالدین</u> ڈاکٹر عند لیب شادانی بہ حیثیت محقق

اردوادب كى نثرى تاریخ وارقاء ش منفی لحاظ سے تحقیق و تقید دومتوازى امناف نثر میں درخقیقت بددوامز ادبہوں كى مائند میں كى بحك ادبی فی بارے شرکتی اور تقیقت بددوامز ادبہوں كى مائند میں كى بحك ادبی فی بارے شرکتی بارے شرکتی موادند موتو بہ تحریف موادند موتو بہ تحریف موادند موتو بہا كے اور كموكم كی نظر آتی ہے محقیق كے بغیر تقید كى گاڑى آگے بیس بر وسكتی بدایک دومرے کے لئے لازم والزوم ہیں۔

ڈاکٹر شادانی کے یہاں جنیقی مضامین میں تغیدی شور کا فوشنا پر تو ہے۔ زبان کی شیر ٹی کے نماتھ طخر دمزاح کی لطافت اور ان کا منفر دا تھا زبیان قاری کواچی گرفت میں نے لیک شیر ٹی کے نماتھ طخر دمزاح کی لطافت اور ان کا منفر دا تھا زبیان قاری کواچی گرفت میں نے لیک کے ساور وہ صدد مجہ لطف اعدوز ہوتا ہے۔ ڈر ما میں اُردو فاری کے متاز انشاء پرداز جرحین آزاد کا بیکی رنگ تھا ۔ ان کی خوبصورت انشاء پردازی حقیقی جاشن اور برا اوقات مبالد آجیزی نے پر صفح دالوں کو در آل محود کے در کھا۔

ان کے بعد مولا نا جبال اور الطاف سین حاتی کا دور آیا۔ حاتی کی تقیدی بھیم ت

ہالحسوس مقدمہ شعر وشاعری اردو انگریزی ادب کے مطالعہ اور اثر پذیری کے تفاظر جی اپنے

زیائے جس مولا نا جبل سے زیارہ نمایاں ہے۔ مولا نا جبالی میدان جس حالی ہے چند قدم آگ

جی وہ ایک موری شخص اور آبیں اسمائی تاری ہے حاص دلجی تھی ۔ ڈاکٹر شادانی کی بھی تاریخ پر

گری نظر تھی ۔ ان کا اقل یا ضابط تحقیقی مقالہ اگریزی زبان جس مظیر تاریخ ہے متعلق تھا۔ اس کی

اساس فاری کی دومشہور کتابوں " تاج الماثر" اور " طبقات ناصری" پر تھی ۔ ذمانے کی ستم ظر بھی

دیکھنے کہ ان کا بید مقالہ ہوز زبور طباحت ہے آرات نہ ہور کا ۔ ڈھا کا بی نیورٹی کے تاریخ کے دو

اساس فاری کی دومشہور کتابوں " تاج الماثر" اور " طبقات ناصری" پر تھی ۔ ذمانے کی ستم ظر بھی

اسا تذہ واکٹر حبیب اللہ ، پروفیسر شعبہ و تاریخ اسمام اور ڈاکٹر جبد الحکیم صدر شعبہ و تاریخ نے اپنے

اسا تذہ ڈاکٹر حبیب اللہ ، پروفیسر شعبہ و تاریخ اس مقالے ہے استفادہ کیا تھا۔ اب بیدولوں اللہ کو

بیادے ہو گئے ہیں۔ مرحوین نے ان کتابوں کا تاریخی ایمیت اور ڈاکٹر شادانی کی تحقیق کی تحقیق کی سے ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان جی مسلمانوں کے دور کی تاریخ مرتب کرتے وقت ایک مورش آن کتابوں کو نظر اعداد نہیں کرسکا جوان حکر انوں کے عہد جی فادی جی لکھی گئیں ان کتابوں کی ذبان مختج اور مشتظ ہونے کے سبب مراجی الفہم نہیں۔ ڈاکٹر شادانی نے اپنے مقالے بی ان ان دونوں ایم فاری مخطوطوں کی نہایت دیدہ ریز ک سے کام لیکر وضاحت کردی ہے۔ اس مختیقی مقالے پر لندن یو نیورش سے اس اس کو بی ۔ انکی ۔ ڈی ک ڈگری عطا کی گئی تحقیقی مقالے پر لندن یو نیورش سے اس اور ہونا انہ کا وقال کی گئی ۔ انکی ۔ ڈوڈ ھاکہ یو نیورش کے شعبہ واردو قاری کی ایک ہونہا رطالہ کلائوم ابو بشر نے جوڈ ھاکہ یو نیورش کے اس اس کا ویشر اور صدر شعبہ کی دیشیت سے سبکدوش ہوئیں۔ '' ڈاکٹر عند لیب۔ حیات اور اک شعبہ جس پروفیس اور صدر شعبہ کی دیشیت سے سبکدوش ہوئیں۔ '' ڈاکٹر عند لیب۔ حیات اور ایک شعبہ جس پروفیس اور صدر شعبہ کی دیشیت سے سبکدوش ہوئیں۔ '' ڈاکٹر عند لیب۔ حیات اور ایک ان اے '' پر ختیق مقالہ لکھ کرمین یو نیورش سے نی ان گا ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ مقالہ شاکع مقالہ لکھ کرمین کی ہوگیا ہے۔

یوں تو اُردو کے تحقیقی میدان میں جواد ہا مشہور ہوئے ان میں بابائے اردو مولوی
عبد المحق حافظ محود شرائی، ڈاکٹر کی الدین قادری زور ڈاکٹر حامر صن قادری ، اخیاز علی مرقی ، حبیب
الرحلن شروائی " قاضی عبد الودود " ڈاکٹر عند لیب شادائی و فیرہ کے اسائے گرای خاص طور سے
مائے آئے ہیں ۔ " جدید اردو تقید" کے مصنف شارب دولوی کی دائے میں اُردو دیا میں سب
سے زیاد و شاطر تحقق قاضی عبد الودود ہیں ان کی تحقیق کو خالص تحقیق کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہمہوں
نے ایک پوری ٹسل کو متاثر کیا ہے اور ان می تحقیق ذوق وجہو پیدا کیا ، جدید اردو تقید میں ایک نام
خاکٹر عند لیب شادائی کا بھی اضافہ کرتا ہوں ۔ قاضی عبد الودود شادائی صاحب کے مجرے دوست
سے تھے۔ تحقیق میں دولوں کا تعلم نظر ایک تھا۔ دولوں لندن میں ساتھ سے اور دولوں نے لندن کے
یوش میں دولوں کا تعلم نظر ایک تھا۔ دولوں لندن میں ساتھ سے اور دولوں نے لندن کی
یوش میں دولوں کا تعلم نظر ایک تھا۔ دولوں لندن میں ساتھ میں کا انہ بریری اور اور اور اور اور کا اور دولوں کا مطالعہ کر کے اور دومی سائے تھا۔ تحقیق کی بنیاد رکھی
سے میں الودور نے لندن میں تقریباً دی سال دوکر اردواور فاری مخطوطوں کو کھ کال ڈالا۔ بہت

مجدسر مارد :ودراصل مندوستان مين فنظل موا تفالندن من جمور آئے اب بحی و بال بہت بکھ بے بتول ا قبال

علا مدد ضاعلی دشت کلکتو ی این الیا شام ذاکر عند لیب شاوانی بی تحریر الیس الم مرافز ما الله می الم الله میر بی که این الی الی الله میر بی که این الی الله میر بی که این الله میر بی این المطالعه میر بی بی که این می مرافز الله بی مرافز الله می مرافز الله بی الله استفاده بی الله مطالعه بی مرافز ما حب کی این کتابوں کے مطالعہ بی ان کتابوں کے مطالعہ بی ان کتابوں کے مطالعہ بی ان کتابوں کے مطالعہ بی الله بی الله بی مقال میں مقال میں کا مجموعہ بیاس کے تقریباً تمام مقامین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقالی بی وکر قار کین سے دادو تحسین لے بی جی بی مقامین بیا کہ مضامین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقالین بی وکر قار کین سے دادو تحسین لے بی جی بی مقامین بیا کتام مضامین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقامین بیا کتام مضامین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقامین سے دادو تحسین لے بیکے جیں مقامین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقامین سے دادو تحسین لے بیکے جیں سیام مضاحین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقامین سے دادو تحسین لے بیکے جیں سیام مضاحین بیا کہ وہ بعد کے مؤتر جرا کہ جس مقامین سے دادو تحسین سے دادو تحسین سے بیا ہے جی بیا ہے مضاحین بیا کہ دو بعد کے مؤتر جرا کہ جس شاکع ہو کر قار کین سے دادو تحسین کے بیاب کی مضاحین کے جی بیاب کی مضاحین کے مؤتر جرا کہ جس شاکع ہو کر قار کین سے دادو تحسین کے جی جی بیاب کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ جس شاکع ہو کر قار کی کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ جس شاکع ہو کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ جس شاکھ ہو کہ کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ جس شاکل کے دو بعد کے مؤتر جرا کہ دو بعد کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ دو بعد کی دو بعد کے مؤتر جرا کہ دو بعد کے دو بعد کی دو بعد کی دو بعد کی دو بعد کی دو بعد کے دو بعد کی دو دو تو بعد کی دو بعد کی دو بعد کی دو بود کی دو بعد کی دو بود کی دو بعد کی دو ب

نبراد "مرغم دور كرا يي تبر ١٩٥٨م

جامع ، مزل اوربعيرت افروز جي ۔

اس کتاب کے مفاع ن کویم تین حصوں میں تقدیم کر سکتے ہیں۔ اول آؤ ایسے مفیای جو نہا طویل ہیں اور جن میں تحقیق و تقید کا حین احزاج ہے۔ ہیں شیفت ایک نقاد کی حیثیت ہے۔ مواد بھی اور اسلوب بجوب کیلے فتل فرکر کا استعال حالی اور چردی مغربی اور اور ہیں محربی فی اور فیا کی اور اور ہیں بھی موبائی اور فیا کی اور الحدیث ما عربی کی چیز خصوصیتیں۔ دو مرکی تم ان مفاض کی ہے جنہیں ہم خاص تحقیق اور فیا گئی کا موجد ، خان اور ان کا دیوان "دوگئی فی اور الحاق افلا کی نشا کہ کی اور جہاں "ورکی کی موجد ، خان اور ان کا دیوان "دوگئی اور الحاق افلا کی نشا کہ کی اور جہاں آفلا کی نشا کہ کی اور الحاق کی گئی ہے۔ فیرست مضائین ہی ہوا کی۔ نظر ڈالنے ہے انداز و موجا تا ہے کہ ڈاکٹر شادائی کا دائر وگئر کتا وسی کی اور سے انداز و موجا تا ہے کہ ڈاکٹر شادائی کا دائر وگئر کتا وسی کی دینے جی ۔ خال کی دینے آئی کی دائر وگئر کتا ہو گئی اور مقتل اور سے مقربی اس کے جی کی گئی ہو گئی اور کی مقاد و اسلاح کرنے والی کتا ہائی نظر محقق اور مشید کی کرفت کرنے والی کتا ہائی نظر محقق اور مشید کی کا مدیرا کی دینے ایس کی کرفت کرنے والی کتا ہائی نظر محقق اور مشید کی کرفت کرنے والی کتا ہائی نظر محقق اور مشید کی کی میں جیسا کہ ان کی مشید دی علم ہوسکل ہے ۔ اس کتاب میں ان کا طرز بیان طور یے اور استجدائی میں جیسا کہ ان کی سے مشید دی علم ہوسکل ہے ۔ اس کتاب میں ان کا طرز بیان طور یے اور استجدائی میں جیسا کہ ان کی کتاب دور حاض اور اردو فر ل گوئی اور "تحقیقات "کے چشر مضائین میں تھی۔ کتاب کی ان کا طرز بیان طور یے اور استجدائی میں تھی۔

اد جمین کی روش می استید دونون ام آخوش بو کر محلی کا درجا اختیا رکر لیکی
اس مال کے طور پر شیفته ایک نفاد کی حیثیت سے مواد ابنیت اوراسلوب ریشی کا موجد اورادب
می فی شی اور طریانی ایسے فرکور و مضایمن کا مطالعہ کائی ہوگا ۔ شیفته کی انقادی مطاحیت اور خی آئی کا کہ کہ ایسار عب تھا کہ برخض یو افقاد اور خی آئی مرتا تھا۔ "کلشن بیلی ان کا تذکر و بدنہ بان فادی
کی ایسار عب تھا کہ برخض یو افقاد اور خی آئی مرتا تھا۔ "کلشن بیلی ان کا تذکر و بدنہ بان فادی
سے اس میں قائم جا مد بوری کی رہا میوں اور تفلیات کی شیفته نے بوئی تحریف کی ہے ۔ مولوی
مبدائی کا خیال ہے کہ وہ ایسے ذیاد و تحریف کے تا بیلی فیاد و تر ان میں الفاظ کے بیر پھیراور
ماز سے سے مضمون بدا کے گئے ہیں ۔ میں بھی قائم جا مد بوری پر اپنے مقالے کے دوران ان
مقدات اور دہا میات پر بچوا تھی والے تی والے کی دار کئی دیا تھا۔ واکٹر شادانی نے پر مضمون کلو کر قار کین

ادب واك مفالع سه بحاليا ٢٠٠

ڈاکٹر صاحب جس موضوع برتھم اٹھاتے اتن جیمان ہیں اورمحنت کرتے کہ بحث کاکوئی مپلوت جبس جبور تے اس برمتز ارمنطق واستدلال سے بعری ہوئی ان کی ولا ویز زبان شیفتہ نے اسے تذکرے میں عالب کی جوتعریف کی ہے، ڈاکٹر شادانی نے اپی تحقیق میں اس کابول کھول دیا ہے ۔ اور اب شیفیز اور غالب کے متعلق الی جرأت منداند باتیں کہنے والا کون ہے۔ غالب کا بحثيبت شام كتنابحى بلندمقام مواكي انسان كى حيثيت سان كادرجه بركز بلندنيس دائ كوالد تواب مش الدين خال كے خلاف الكريزول مع جرى كرك" جنك آزادى" كے بعد انہيں جائى م ي حوالة والا انسان بركز بلندكردارجين موسكماً في اكثر صاحب في عالب اوران محمدح شیغتہ کے اصل خدوخال کی فتاب کشائی کی ہے۔ائے مضمون ''دیوان جہاں''میں ڈاکٹر صاحب ئے "ادباب نٹر اردد" کے مصنف سیدمجہ صاحب کی ان اغلاط کی اصلاح کی ہے جومصنف ندکور ے 'دیوان جہاں' کے سلسلے میں مرز دوو کی ہیں ۔ان سے دیوان جہاں کی تاریخ تالیف متولف کا نام اور تنکس، باب کانام، وطن وغیر اسب می سهوسرز دمواہے۔ آبیس ایشیا طک سوسائی کلکنندوالے ملمی منے کاعلم ندتھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ای کنے کے والے سے ان اغلاط کی نشائدہی کی ہے۔ وبوان جہاں کے اس سے کو بروقیس کلیم الدین احدمر حوم نے چھپوا دیا تھاکلیم صاحب نے دبوان جہاں کے مصنف بنی زائن کی مختصر سوائے حیات واوین میں دیدی ہے اور توسین میں ''کریم'' ککھ دیا ہے۔ عالیا کریم سے مراد مولوی کریم الدین مولف تذکرة طبقات شعرائے ہند ہے ہے تذكره كماب ب-اسكاايك نعدرام بورلائيري من ب-مولوى سيدهمدى جن جن اغلاطى طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ تمام اس میں موجود ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ ''ارباب نثر اردو" کے معنف سید محد صاحب نے موادی کر یم بی کے اس تذکرے سے بیر مبادت نقل کی ہے مگر ایاا خذیس بایا بروال برمند تحقیق طلب ہے کہ خود مولوی کریم کا اخذ کیا ہے کوتک بیتذ کرہ مولوی کریم اور ڈاکٹر کیلن کی تحد و کاوش کا نتیجہ۔۔۔۔

الغرض ڈاکٹر شادانی کی کہائیں جھتھات اور جھتی کی روشی میں ادبی مقالوں کا ایک
ایسامجھ ہے جے بلاشہ اردوادب کے جھتی سر مائے میں ایک گرافلار اضافہ کہیں گے۔اس دور
میں محقق بھی موجود ہیں اور بڑے بول والے نقاد بھی ۔اگریز کی فرانسی اور دوی ادب سے متبائر
مور کھنے والے گریہ بھی حقیقت ہے کہ اب یہ بھا ہت بھی ختم ہور ہی ہے جس کا یہ مسلک ہوکہ
جدید دور کے مطالبات کو بھی بورا کیا جائے اور ماضی سے بھی ہمار ارشت نہ ٹوٹے ۔و وجماعت بھی دم
تو ٹر رہی ہے جس کی طرف ہم زبان کی اسناد کی قواعد و عروش کی اصلاح کینے فقر افرائیس ملاحم
کی جدت بہتدی اور جتھادی کاوش سے پاک ڈاکٹر صاحب کے بچیدہ اور و قیم تحقیقی مقالے اور
گارشات ایک ایک مثال ہے جواس نہ مائے ہیں کم ہوتی جارہی ہے۔

ملاد وازین زبان کے مبادیات اور ان سے آئراف جو آج کل فوجوان کیسے والوں میں کارفر ما ہاں کورد کئے کینکہ ذبان و بیان عروش و توائی کارفر ما ہاں کورد کئے کیئے بیر مضافین بہت ہی مغید ٹابت ہو گئے کیونکہ ذبان و بیان عروش و توائی اوراصولی قو العرب کی رواض کی نا کو سے میر ماصل بحث کی ہاور تقید و تحقیق کو اوراصولی قو العرواصولی کو منطبط کیا ہے۔ ڈاکٹر عند لیب شادائی کے ہم صعراوران کے مداح پروفیسر مسلم تقیم کی اور کی معرب کو این کو خرائ تحسین چی کیا ہے ، ای پرچس اس مضمون کو تم کرتا ہوں۔ اوراشنا بر معانی اور ہا ٹائی فروغ می تو تو ایک مند لیب شادائی اوراشنا بر معانی اور ہا ٹائی فروغ می تو تو تا میں مند لیب شادائی

## سيدانتخاب على كمال

## فن تاريخ محولي پريك صدمطبوعات ومخطوطات كااشارىيد

(بارہو يرصدى جرى سے بدرہويںمدى جرى ك

فن تاریخ محولی، شاعری کی مناکع بدائع ہے مرتبح ایک مشکل اور منفر دصنف ہے جو
اردو اور فاری کے شعراء کے مجموعہ بائے کلام ، کلیات اور دواوین میں بکثرت ملتی ہے۔ درامهل
قطعات تاریخ ، ولا دت ، وفات ، اشاعت کتب ، اہم دقائح کی دقوع پذیری کو محفوظ دیشنز
منازع امور کے لئے ادب میں بھیشہ متند وکار آ مرسم ہائے جائے جی قطعات تاریخ کی فئی ناطق
شہادش بیزی و قیع ہوتی ہیں فن تاریخ محولی کی ای ایمیت وافادیت کو پر منیم کے متندم محقق اور

" وافلی شهادت کے ذیل میں قطعات تاریخ مفید ہیں۔ ہارے اکثر وواوین میں بیمنف بھی ہے۔۔۔۔تاریخی اور معاشرتی معلومات کیلئے اکل افاویت مسلم ہے۔" ا

کین المیدید کے حراب جمل کے عام طور پرمروج ندھونے کی وجہ سے استاد تی جھ کر عام طبیعتیں اس کی طرف کم مائل ہوتی ہیں ۔ عام خیال بیہ ہاس ٹن پر کتب دستیا بہت ، حالاتک المیانیس ہے۔ اگر تلاش صادت ہوتو بہت کی کتب التی ہیں ۔ البتہ ' بیطیقا'' کی طرف کی کوئی کتاب حیس کی سے نہ تھ تھ تھ تھ ہیں ۔ البتہ ' بیطیقا'' کی طرف کوئی کتاب خیس کی کوئی کتاب بیس نظر آتی ۔ حیس کی دوئی کتاب بیس نظر آتی ۔ حیس کی دوئی کتاب بیس نظر آتی ۔ فین تاریخ محکونی کی کتب کا پہلا جائزہ جوز میر مطالعہ آیاوہ ' لغات تاریخ نگاری' مرتبہ فلام حسین کسر فی منہ اس ہے۔ محربیہ چند کتب کا جائزہ ہے۔ اس کے بعد'' نگار' پاکستان کا'' فن

ل ماخود: " تنفيد مختل از داكر فان معطف فان مرتبدد اكر المم فرقى

تاریخ محلی تمیر"مرتبہ ڈاکٹر فرمان کتے بوری ہے جس می جالیس سے زائد کتب کا جائزہ چیں کیا تحماے۔ یہ جائز ہ تحقیق اعتبارے خاصی اہمیت کا حال ہے۔ بھی جائز وسنگ میل پہلشرز لا مور نے ۱۹۸۳ء مطابق ۲۰۰۵ء میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ پھر ای کو۲۰۰۷ء مطابق ۱۳۲۵ء میں الوقار بلی کیشنز لا ہورنے بھی شائع کیا ہے۔ بھراس میں کوئی تعلیقات تظرفیس آئیں۔جس سے ب غلطانجي پيدا مولى ہے كە ١٩٨١ء يە ١٠٠٠ء تك فن تاريخ الوئى يركونى كتاب عى ليل كلمى كئى جبك اکتوبر ادئمبر ۳۰۰ مطالِق ۱۳۲۵ هه بی ش سه مای "الاقرباه" کے شاره نمبر میں محترم قمر رعینی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔اس مضمون کے آخری حصر میں بھیس تمایوں کی ایک مخضری فہرست مجمی وك إ- برچندك بيفهرست مختفر الم كراس مى بعض الى كتب ك نام بحى دي مح بي رجو اس سے قبل شائع ہونے یامرتب کی جانے وائی فہرستوں میں شام نہیں ہیں۔اس اعتبار سے محترم تمرد مینی کی فہرست متاز تو ضرور ہے حربحر بورنبیں ۔ البذار مضرورت محسوس ہوتی ہے کدسہ ماہی الاقرباء كى دماطت سے نن تاریخ محولی ہے دلیسی رکھنے والے حضرات نیز اس موضوع برخفیق كرنوالي ريسرج اسكالرز اجي مختين وتدتن كومزيد وسعت دي سيس يهال اس هيقت كا اعتراف كرنائجي ضروري ہے كەميرا بوجوه تمام مطبوعات ومخطوطات تك رسائي عاصل كريا ائتماكي وادے ملک قلمی مسودات جو مختلف شخصیات کے باس ہیں ان تک رسالی تو میرے لئے تقریباً تا ممكن عى ہے۔ پير بھى اينے محدود وسائل ميں رہتے ہوئے بارجويں صدى جرى سے پندرجويں مدى اجرى تك كى فهرست واشار يديز رقاركين ب-ال اشاريكوجم موضوع كاعتبار ي نفن اقسام مي تقيم كريكت بي:

(الف) مجوعه إع تطعات تاريخ كى كتب (١٢ مجوع)

(ب) فن تاریخ کوئی کے اصول وقواعد بوجید دسیائل ،اعداد کے مساوی الفاظ واسام،اور تاریخی ناموں کی کتابیں (۳۴ کتب)

(ن) تاریخ کوشعراء کے حالات زعرگی معنمون، وتاریخ پیشتل تذکرہ۔

ان تنوں اقسام کی کہاہوں کے اس اشار یہ کو بعض وجوبات کی بناہ پر مصنف داریا حروف وارد کھنے کے بجائے سندارر کھا جارہا ہے۔ تا کہ قار کمین اور محققین پرعیاں ہو سکے کہون کی کہاب سب سے پہلے کھی گئی۔ اور کس دور میں سب سے زیادہ کہا ہیں فن تاریخ حمولی پر کھی حریہ۔

#### (الف) مجموعه ومائة تطعات تاريخ كى كتب:

(۱۰۱۱ه اله اله ۱۳۰۰ه ) بارهوی صدی جری مطابق سرهوی معدی بیسوی المحلی باره وی معدی بیسوی اله اله اله ۱۲۹۹ میسوی از حبد الجلیل واسطی بالرامی این امیراحمدای مجوی تام به گزار فتح شاه به ند " به جس سے الله ایجری لکلتے ہیں ۔ اس کا این امیراحمدای مجوی تام به گزار فتح شاه به ند " به جس سے الله بجری لکلتے ہیں ۔ اس کا دومرا تاریخی نام و طولی نامہ فیروزی شاه عالمگیر " به ۔ اس سے بھی الله بجری بی برآمہ ہوتے ہیں ۔ دومرا تاریخی نام و طولی نامہ فیروزی شاه عالمگیر " به ۔ اس سے بھی الله بجری بی بر آمہ ہوتے ہیں ۔ بیدر سالہ الله تعرف نام کو تحریر غلام علی بیدر سالہ الله تعرف نام علی بر بر جمید عالم بی مرتب کیا گیا ۔ اس کتاب کا ذکر میر غلام علی آذاد بالکرا می نے اپنی کتاب " سجاد المرجان " عمل کیا ہے ۔ اور اس کے حوالے سے صاحب" نفرایب آذاد بالکرا می نے اپنی کتاب " سجاد المرجان" عمل کیا ہے ۔ اور اس کے حوالے سے صاحب" نفرایب المجمل" (کا ۱۳ افسل سند) ، (ولا حدید آبادی) نے بھی نقل کیا ہے۔ (بحوالہ قد کر ورفعان)

" گزار فنے شاہ بھڑ از حیدا نجلیل واسطی بھرامی کو تطعات تاریخ کا سب سے پہلا مجموعة راردیا جاسکتا ہے۔

(۱۲۱ اجرى تا ۱۲۰ اجرى) ترحوي صدى اجرى مطابق اشارحوي صدى عيسوى

ساراشرف التوارخ: ۱۳۲۵ بجری مطابق ۱۸۲۹ میسوی مولفه سید ابوظفرشریف احمد،
شرافت نوشای کاب کانام "اشرف التوارخ" تاریخی نام ہے جس سے میسوی سند ۱۸۲۹
برآ مد موتا ہے۔ ناشرشر افت نوشای سجادہ شین، سائین پال شریف منطع مجرات (بھارت) یہ
سال تین جلدوں پرمشتل ہے۔ تھوات تاریخ کی کیاب ہے کماب پر سنداشا ہت درج
نیس کی برائی ڈرورفشاں)

الم م مُحَرِر الواصلين: ١٣٩١ جرى مطابق ١٨٣١ ميدى مرتبا يوعيدالله في قاضل معروف مظهر المحل (١٢٨) مفات المحق (مظهر المرآبادي) مرتبا المحالة المحرى شي لكات سے جي سے اس من كل (١٢٨) مفات ميں يہن مؤلف نے حضورا كرم كى وقات سے ليكر آئد كرام اور ديكر الل الله كى وفات تك مخلف مخلف من مؤلف نے حضورا كرم كى وقات مارئ جمع ميں " (بحوالد لكار باكتان "تاريخ كوئى فبر") محلف شعراء كے مير موقات تارخ جمع كے جن " (بحوالد لكار باكتان "تاريخ كوئى فبر") مراز الله بالتوارخ : ١٢٥٨ الله مول الرسيد الوفار شرايف احمد بشرافت فوش من المراز المرا

٣ \_ خرزیدند الاصفیا: ۱۲۸۰ جری مطابق ۱۲۸۱ عیسوی - از غلام سردر لا موری - از خرزیده الاصفیا" ہے ۱۲۸۰ اجری نکلتے ہیں (بیکٹاب دراصل "مغیرالواصلین (مرتبه مظیرا کبرآبادی) اور "تاریخ الکملا" مرتبہ جیرت محاواری کی طرز کی کتاب ہے جس میں مختلف شخصیات کی وفات م کے موے تعلیات تاریخ جمع ہیں۔ (بحوالہ تذکر وَدونتاں)

کے کانی تاریخ: ۱۲۸۱ جری مطابق ۱۲۸۱ عیدوی ۔ از رام پر شاد ۔ مطبع الوری ۔ آگرہ ۔ ان کان تاریخ " تاریخ " تاریخ نام ہے جس ہے ۱۲۸۱ جری برآ مدہوتا ہے ۔ اس کتاب میں تطعات تاریخ کان تاریخ " تاریخ نام ہے جس ہے ۱۲۸۱ جری برآ مدہوتا ہے ۔ اس کتاب میں تطعات تاریخ کے مجدول میں کرتا پڑ رہا ہے ۔ ورشد درام لی بیتم عددالفاظ کا مجموعہ ہے۔

۸۔ گنجیند عمر ورک: ۱۲۸۳ مطابق ۱۲۸ عیدی معروف ید کی تاریخ تاریخ "اریخ" (۱۲۸۳ ما کاه معنف مجبول صاحب ' نوشته وتاریخ" انجاز جود جوری نے اپنی کتاب بی اس کا ذکر رسما کیا معنف محبول صاحب نوشته وتاریخ" انجاز جود جوری نے اپنی کتاب بی کوئی ذکر تیس ہے۔ راقم الحروف کا تیاس ہے کہ معروف شخصیات کی تاریخ ہائے وقات کے قطعات کا جمو عاد کا الحق عاد بردی مطبح تو والا نوار۔ ۹۔ والوال تو اریخ: ۱۲۸۸ انجری مطابق اے ۱۸ انجری مطابق اے ۱۸ انجری مطابق اے ۱۸ انجری مطابق الم المان کی باری کی مطاب المجد آرہ (بخورتان) میں چہوایا گیا۔ والان تو اریخ" تاریخی نام ہے جس سے بحساب المجد الم ۱۲۸۸ الجری نظتے ہیں۔ یہ انجمن ترتی اردو پاکستان کراچی کے کتب خاند وظامی بی حقوظ ہے۔ جو دار تیب ویا گیا ہے۔ اس جموعہ کی اربرہ (ایو پی) کی تاریخ اس کا تحقیم مجموعہ جس کورد لیف دار تردی ایک سوئیرہ دار کردی المان میں آل المام ساکن مار برد (ایو پی) کی تاریخ ان کا الحقیم مجموعہ جس کورد لیف دار ویا نیا ہی سے بیا تاریخ ان کا جو می جس کورد لیف دار ویک ان اربرہ ان تو اریخ " میں آل تھی مار بردی کی ہیں۔ "دیوان تو اریخ " میں آل تھی مار بردی کی ہیں۔ "دیوان تو اریخ " میں آل تھی مار بردی کی دفات پر کی گی تاریخ ان کا مجموعہ جس کو آل تھی مار بردی کی دوارت ادر سید میرا کیا ہی سے۔ جس کو آل تھی مار بردی کے برادر دادر درسید میرا کیا لیک کی دوارت در دیوان تو اریخ " میں شام کیا ہے۔ (بحوال تذکری دونیاں)

المرودِ فَيْ بِي الما المرودِ فَيْ الما المرودِ فَيْ بِي المرادِ المرجِدِ في بويامراد آبادی المردد في المراد آبادی المردد في المراد آبادی المرد المام المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المردد المرد

الدارمغان: ۱۲۹۲ جرى مطابق ١٨٥٥ عيسوى ماليف مرزا محرجعفرابن مرزاد بيراكمنوى

ع بهال آل کد مار برول ف آن سے تقریباً ایک موالٹی مال کُل " دوام" کے بیں۔ لین " دوائر" کے امر وکو " ک " کا کا م کا ثم مقام ان کرول مور لئے ہیں۔ بی اصول جمود ہے جاتا دی گوٹا حروں کے لئے کا فرائشید ہے۔ (صاحب مضمون)

کاب کانام تاریخی ہے جس ہے ۱۲۹۱ جری برآ مربوتا ہے۔ ( افوذ تذکر کورفظاں کوالفرایب الجمل)

۱۲۔ قیصر کی عیشت تان جمند وستان: ۱۲۹۳ جری مطابق کے ۱۸۹۸ بیسوی۔ از خواجہ جرم تھنی فال بقا۔ اس کتاب کا تاریخی نام "قیصری عیشت ان جند وستان" ہے جس ہے میسوی سند فال بقا۔ اس کتاب کا تاریخی نام "قیصری عیشت ان جند وستان۔ اس مجموع میں برجم دالار و ( کے ۱۸۱۷) برآ مربوتا ہے۔ مطبح فشی نول کشور۔ کانجور۔ جند وستان۔ اس مجموع میں برجم دالار و لئن کورفر جزل جند۔ در ہارتیمری۔ دیل ( کے ۱۸۱۷ میل ۱۳۹۳ میل کورفر جزل جند۔ در ہارتیمری۔ دیل ( کے ۱۸۱۷ میل ۱۳۹۳ میل کورفر جزل جند۔ سے تاریخی فقرے در تا ہیل اس کتاب کا ذکر صرف تذکر کورفشاں کے موقع کی جب سے تاریخی فقرے در تا ہیل۔ اس کتاب کا ذکر صرف تذکر کورفشاں کے موقع نے کہا ہے۔

الماركنز تواریخ: ۱۲۹۴ جری مطابق ۱۸۷۷ عیسوی کتاب کے مصنف یا متولف کا تام اور دیگر تفعیلات دستیاب نبیس راس کتاب کے اور دیگر تفعیلات دستیاب نبیس راس کتاب کے اور اوا افاقه صرف او شده تاریخ ہے ، جس می صاحب توشیده تاریخ نے مرف کتاب کا نام کھا ہے۔ شاید معروف شخصیات کی تاریخ دفات کے مطاب والد ملی الصواب۔

۱۳۱۰ و ارتی عرفی از ۱۲۹۵ مردی مطابق ۱۸۷۸ میسوی از حافظ میده بالیل مار جردی اس مجموع می مساحب دیوان آواری ، آل محمد مار جردی کی وفات پر حافظ الجلیل مار جردی کی جوئی تاریخی می مولی تاریخیس بیل می میده محموعه دیوان آواری کی سمات می میایا گیا محر میلیده مجموعه و تعلقات تاریخ بهای کا مربیلیده مجموعه و تعلقات تاریخ بهای کیا محر میلیده مجموعه و تعلقات تاریخ بهای کا میکنده مجموعه کادرجد دیا به (بحواله تذکره درفشان)

10 کلشن خیال: ۱۲۹۷ جری مطابق ۱۸۷۹ میسوی از محد سعید مطبوعه حیدر آباد دکن (بهندوستان) ر بخواله نگار با کستان ستاریخ محولی نبر)

۱۷۔ مُو اُوُ التواریخ: ۱۲۹۹ جری مطابق ۱۸۸ میسوی۔ ازالی جسین آقافی ایل کیابی امرا کی میں اسلام میں اور التواریخ نام بطا برتاریخ کا حال لگنا ہے۔ کیونکہ ''موادُ التواریخ '' سے کسما ہے ایجد ۱۲۹۹ الدوری آمد ہوتے ہیں۔ ایک التواریخ کی سے تنصیلات درج بیش کیس ناشر کانام اورس اشاعت بھی بیس لکھا۔ البتدسد مائی مجلّه اوالش کے مشمون کا حوالہ ضرور لکھا مواہ ہے۔ مشمون کا حوالہ ضرور لکھا مواہ ہے۔ مشارے ۱۲۔ ۱۸ بیس مطبوعہ آقائی محمد سین تنہیج کے مشمون کا حوالہ ضرور لکھا مواہ ہے۔

(۱۰سا اجرى تا ۵۰سا اجرى) چود يوسى جرى مطابق انيسوس مدى بيسوى بيسوس مدى عيسوى

ے اے تاریخ کملا: ۱۳۰۱ جری مطابق ۱۸۸۱ عیموی مرتب کانام مجبول ۔ یہ آب تطعات الدی کا جورے ہے آب آب تطعات الدی کا مجموعہ ہے جودد صول پر مشتل ہے۔ لیکن صاحب ''نوشند تاریخ '' نے اس کتاب کے بارے کی کام جودد حسوں پر مشتل ہے۔ لیکن صاحب ''نوشند تاریخ '' نے اس کتاب کے بارے میں بجوادر دیس کھوادر د

19\_ بیان النواری : ۱۳۱۱ بجری مطابق ۱۸۹۳ میسوی مصصف کا نام مجهول - ناشر امطوم البته این النواری " سے ۱۳۱۱ بجری برآم موتے ہیں۔ (بحوال تذکره درفشال)

۲۰ \_ آخرت باتی: ساا اجری مطابق ۱۹۹۱ عیسوی از کعنو لال تائب مطبور محمود محمود کرد.

کلعنو میدوستان "آخرت باتی" سے ۱۳۱۱ مد نکلتے ہیں۔ یمی سند اشاعت ہے۔ ( بحوالہ نگار
باکستان میاری محمولی نبر)

الا \_ تواریخ میلا دیاک: ۱۳۲۵ جری مطابق ۱۹۰۷ بیسوی \_ از اصفر حسین تا می \_ مطبوعه حدر آباد \_ دکن \_ انداز استخ سین تا می \_ مطبوعه حدر آباد \_ دکن \_ اندیار تفلعات باریخ کا مجموعه بهام تاریخی بے \_ (بحواله نگار تاریخ محولی تمبر \_ تذکر در فشال)

۲۲ \_عر االتواری : ۱۳۲۱ ایری مطابق ۱۹۰۸ عیسوی از اصفر صین مطبوع حیدر آباد .دکن الله استواری نکتا ہے ۔ جبکد واکثر التواری " سے ۱۳۲۱ اجری نکتا ہے ۔ جبکد واکثر

فرمان فتح بوری نے سال اشاعت ۱۳۲۵ ہے کریکیا ہے۔ (بحوالہ تاریخ کوئی نمبرنگار) ۱۳۳۱ ۔ قطعتات تاریخ وریاعیات: ۱۳۳۹ جمری مطابق ۱۱۹۱۱ عیسوی۔ از سید احد السر - مطبوعہ ۱۳۷۹ ہوناشر و مقام اشاعت دستیاب نہیں۔ تاریخی قطعات وریاعیات کا مجوعہ

۲۷ \_ انجاز التواری : مهرا انجری مطابق ۱۹۱۱ عیسوی \_ از شراخت نوشای \_ مطبوه رمای بال شریف \_ گرات \_ بنجاب \_ اندیا نیاز التواری " یے پیما انجری نکا ہے ۔ بیتاریخی قطعات کا مجروع ہے ۔ جوابی مثال آپ ہے ۔ اور نین تاریخ گوئی کانا در نمون ہے ۔ (بحوالی تذکر کا دو فیشاں) مجموع ہے ۔ جوابی مثال آپ ہے ۔ اور نین تاریخ گوئی کانا دو نمون ہے مرتبہ کیم میر تجرمه دی تخلص بہ کما آل مکھنوی این جلال انعوی ۔ برجیمن صفحات کی کماب ہے ۔ جویز ے ممائز پر مطبع تصویر عالم کما آل مکھنوی این جلال انکان جلال آلی منوی ۔ برجیمن صفحات کی کماب ہے ۔ جویز ے ممائز پر مطبع تصویر عالم کما تو اور نئی مناز پر مطبع تصویر عالم کمان کو اور نئی مناز پر مطبع تصویر عالم کمان کا ہوئی نام " آیات کمال " ہے ۔ اس کماب بیمل کی معروف اور ایم شعراء کے کا عادہ کما ہوئی ایم برخادہ کمانی وقیرہ ۔ کے علادہ کما ہوئی ایم برخان ہوئی نام " آیات کمال " ہے ۔ اس کماب بیمل کی معروف اور ایم شعراء کے تفاعات تاریخ گوئی نیم ان کا دور ایم شعراء کے تفاعات تاریخ گوئی نیم ان کا دور ایم شعراء کے تفاعات تاریخ گوئی نیم ان کا دور کا داگار یا کتان ۔ تاریخ گوئی نیم "

٢٧-تاريخ الكمل:

ب- ( كواله تكارية كرة درفتال)

اس الم در الدوری کی مطابق ۱۹۱۳ اعیسوی از مولوی شاه احمد کمیر ، حیرت مجلواردی اس مخیم کتاب کی دوجلدی بر مینی جلد می ۱۹۳۸ منطات بین اورسند ۹۲۵ مدیک فوت شدگان کی تاریخیس بین اور ۱۳۱۷ انجری کلی فوت شدگان کی تاریخی قطعات بین بین اور ۱۳۱۲ انجری کلی فوت شدگان کے تاریخی قطعات بین ایم دستاویز کی کتاب ہے ۔ یہ مخبر الواصلین ' (از مظیر اکبراآ یا دی) اور '' فرنید الاسفیا'' (از غلام مرود لا مودی) کی طرز کی کتاب ہے ۔ یہ مخبر الواصلین ' (از مظیر اکبراآ یا دی) اور '' فرنید الاسفیا'' (از غلام مرود لا مودی) کی طرز کی کتاب ہے ۔ ( بحوال تذکر وورفشان )

کارا کمل التو ارتے: ۱۳۳۹ ہجری مطابق ۱۹۲۰ ہیں۔ ازمجری بیقوب، نیاء القادری بدایونی کے بدایونی (ولادت ۱۸۸۳ء بدایول (انڈیا) وفات ۱۹۵۰ء کراچی) بیر نیاء القادری بدایونی کے تطعات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا نام تاریخی ہے۔ مؤلف ''دبستانوں کا دبستان کراچی' نے کتاب فیاکا ہے۔ (بحوالہ دبستانوں کا دبستان کراچی' نے کتاب فیاکوا کی اہم کتاب بیان کیا ہے۔ (بحوالہ دبستانوں کا دبستان کراچی)

۲۸ گلزار بمیشد بهار: سنداشامت نامعلوم رازگی الدین حسین خان تسلیم رمطبوعدنظام المطالی حیدرآباد روکن ر(بحواله نگار یا کستان)

79 - حساب جمل در شعری فاری: سزاشاهت کتاب مستف کانام - ناشرکانام وغیره نامطوم - (بحواله: مقالهٔ ' فن تاریخ محولی .... شخفین دستجون مطبوعه سه مای الاقرباء)

الموشن يريس - كاظمين كالعنورا تريا المري مطابق ١٩٢٣ عيسوى - تالغي محمد جعفر علينان - دياض الموشن يريس - كاظمين كالعنورا تريا - سيشائع مولى ہے -

۳۲ ۔ تاریخوں کے پھول: ۱۳۲۹ ہجری مطابق ۱۹۳۰ ہیں۔ از اسرالا کھینے۔ یہ معلی مطابق ۱۹۳۰ ہیں۔ از اسرالا کھینے۔ یہ معلیم کھیائے عقیدت کا مجموعہ ہے جو ۱۳۳۹ ہجری علی مسل المطابع ۔ حیدر آباددکن سے شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے عمل کی اٹھای (۸۸) صفحات ہیں۔ دیا ہے عمل فین تاریخ محولی پر چند صفحات

لكي إلى - إلى صفات برتطعات تاريخ إلى - ( يواله تكاريار ين كول غير )

ساسا ۔ شاہر می اسلام بھری مطابق ۱۹۱۳ ہیں وی مرتبہ سیدا اور علی شاوے ہوری ۔ یہ حضرت مرزاتنی بیک مائل دولوی ، ثم ہے ہوری (ولا دے ۱۹۱۱ء دفلی ۔ وفات ۱۹۱۲ء ہے ہیں) کی وفات مرزاتنی بیک مائل دولوی ، ثم ہے ہوری (ولا دے ۱۹۱۲ء دفلی ۔ وفات ۱۹۱۲ء ہے ہیں) کی وفات مرقت شعراء کے ہو کے تو سے تقویل کی جموعہ یا ہے۔ جس کوراتم الحروف کے جد امجر شاد ہے ہورگی نے اس منفر دانداز سے ترتب دیا ہے کہ مرتب کی جانب سے نشر بھی ہی جو کھے تحریر کی جانب میں منفر دانداز سے تر تب دیا ہے کہ مرتب کی جانب سے نشر بھی ہی جو کھی تحریر کی گھی ہو کھی ہو تھی ہو تا ہے ۔ ان تمام نشری عبادات ۔ فقرات اور جملوں سے مالی وفات مائل دولوی برآ مدہ تا ہے ۔ ہو ہے ہور (راجستھان) اور یا ہے ۔ ہو ہے ہور (راجستھان) اور یا ہے ۔ ہو ہے ہور (راجستھان) اور یا ہو سے شائع ہوا اس بھی مختلف شعراء کے ایک موجمتر (۱۳ سے) تعلقات تا رہ تن جی ۔ (بحوالہ نگار تا رہ تن کو کہ نو دوناں)

سبسا معین الاوب یا معین الشحراء: ۱۳۵۱ اجری مطابق ۱۹۳۳ میدی را نظام حین الشحراء: ۱۳۵۲ اجری مطابق ۱۹۳۳ میدی را نظام حین آقاتی بناری مطبوع صد بی بک فی پلکستو را نظیار به کتاب کا علاوه را بر الریخی بی کا مجوور به کتاب کا نام تاریخی بیس به البت به محوور ۱۳۵۳ اجری شاشامت پذیر به وار (بحواله نگارتاریخ کوئی فیر) ۱۳۵۰ ملکه و تاریخ کوئی: ۱۳۵۱ اجری مطابق ۱۳۵۳ اجری مامل بورتا به گان به ناروی کتاب کا نام تاریخی به در تاریخ کوئی: سام ۱۳۵۱ اجری مامل بورتا به گان به کرید تعلقات از تاریخ کوئی اشاره نین تاریخ کوئی اشاره نین تاریخ کوئی اشاره نین بیس به که کوئی اشاره نین بیس به که این از این الریک گان به که این الماره نین بیس به که کوئی اشاره نین بیس به که کوئی اشاره نین بیس به که کوئی اشاره نین به دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار دری کا دری کار

ا شاہر فی کے مطادہ آخری تفعات بتاری کا مجور معزت سراب اکر آبادی کی وفات پر فہنامہ" پر چی میں نے شاکع کیا ہے تاکع کیا جہا ذکر دائم الحردف نے اپنے سماب اکبر آبادی کے مغمون عمل تنعیل سے کیا ہے۔ شاہر می کی المرز کا ایک مجود معرت شاد ہے ہوری کی وفات پر" ذکر فی ماداء کے مام سے مکتبہ اوروک ایک نے شائع کیا۔ (صاحب مغمون)

۱۳۷۱ ۔ جموعہ تاریخ : ۱۳۵۱ جری مطابق ۱۹۳۳ عیسوی۔ از سید محد ہاتم جو نیوری۔ اس ساب کا تاریخی تام "تاریخ آئینہ جمال" بر (۱۳۵۲ هـ) ہے۔ جموعہ تاریخ معروف بہ "تاریخ آئینہ جمال" کو ہاتم جو نیوری کے صاجر ادر سید محریجی شن (جوالد آبادش ملازم ہے) نے ملح سروایا۔ جس میں ۱۳۵۰ هے وجوری کی تاریخی جی بیں ان تاریخوں کے علاوہ ۱۲۸ هے کی ایک تاریخ ہے۔ جبکہ ہاتم جو نیوری کی وفات استانا ھے کو جوری میں ہوئی تھی اس حماب سے ۱۲۸ هے میں آپ کی عرفور مائی تھی۔ اس کے بعد ۱۲۸ ه سے ۱۳۲۷ هوگی تاریخیں اس مجموعے میں جیں۔
"مجموعہ تاریخ" کے صفحہ ۱۲۲ آپ کی وفات کی تاریخ بھی گئی ہے۔ (ماخوذ الد کر وَ وَدُونُونِ )

کے ان انگارستان اشعار: ۱۳۵۳ اجری مطابق ۱۹۳۵ بیسوی - از قامنی عبدالعمد صارم سیو باردی یا ۱۳۵۳ اجری ش آ صف جا دسالی (بیر عثان علی خال) کی سلور جد کی منائی می اتواس موقع پر کنی شعراء نے تاریخی بحی تکمیس صارم سیو باردی نے اسے تر تیب دیکر دبلی سے شائع کیا۔ اوراس مجموعے کا تاریخی نام " نگارستان اشعار" ۱۳۵۳ اجری رکھا یہ تناب ایک تاریخی وستادیز کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ( بحوال تزکر و دوفیل )

۱۳۸ \_ جامع الآاریخ نمبرا: ۱۳۵۱ بجری مطابق ۱۹۳۵ بیسوی \_ ازمرزا بهادر ملی فقی۔
(بحوالہ نکار تاریخ کوئی نمبر) ' جامع الآادیخ '' کے ایجدی عدد ۱۳۵۱ بجری نکلتے ہیں ۔ بیشا بد
کتاب کا تاریخی نام ہو۔

الد آبادى \_ يد اظهرال آبادى كى تاريخوں كا مجوعہ ہے جو" جامع الآريخ" ٢٥١١ جرى كے

ع "ارخ آئینہ عمال "یں" آئینہ کے الف موددہ کا عوداور صرف ایک بائے تخالی کے اعدد محسوب کرے بین کا کیز محسوب کرے بین کے اعدد محسوب کرے بین کے اکار محسوب کے بین روزناصول جمود کے تحت کے طور پر" آئینہ "کے اعدد محسوب کرنے جائیں تھے۔ (صاحب معنمون)

اریخی نام سے ۱۳۵۱ اجری عی استیم پریس حیور آباددکن سے طبع ہوا۔ (بحوالریڈ کرؤدرفشال)
۱۳۵۰ ما ایک شخم : ۱۳۹۱ اجری مطابق ۱۹۲۴ اجیسوی علی احمد زام جبل پوری کی کمی ہو کی تاریخوں کا مطبوعہ مجموعہ ہے۔ جس میں مختلف شخصیات کی وقات حسرت آبات پر قطعات تاریخ دفات بیاں اس مجموعہ کا تاریخی نام "افکر فم" ہے جس سے ۱۳۹۱ اجری نگلتے ہیں مرف صاحب تذکر کا دوفشاں نے اس کاذکر کیا ہے۔

۱۲۲ مشامدهٔ ریاض: ۱۲۷۱ اجری مطابق ۱۹۳۷ میدوی را دید دیاض الدین مطبوعه حمیدید بریس به حیدر آباد - دکن - اندیا - سند اشاعت ۱۳۳۷ اجری - دمشاهره ریاض" سند ۱۳۲۷ اعدد نکلته بین را درسال اشاعت بحی یجی به است (بحاله نگارتاری محلی نمبر)

سام \_اسن الآری کے تمبر اور کے تمبر اور ایسانہ جری مطابق ۱۹۳۷ ہیں۔ یہ سید دلدار حسین اظہرال آبادی کے قطعات تاریخ کا دومرا مجوعہ ہے۔ احسن الآریخ ہے ۱۳۳۱ لکا ہے جو آباب کے آغاز کی تاریخ ہے۔ یہ جموعہ ۱۳۳۷ء میں اعظم پریس حیدراآباد دکن سے شائع ہوا کی چھین کے آغاز کی تاریخ ہے۔ یہ جموعہ ۱۳۳۷ء میں اعظم پریس حیدراآباد دکن سے شائع ہوا کی چھین (۵۷) مفات کی کرا ہے۔ ربحوالہ نگارتاریخ کوئی تبرید کر ودرفشاں )

مهمهم بطل مغفور: ۱۳۷۵ ایجری مطابق ۱۹۲۷ میسوی کتاب کے مرتب کانام باشرین کانام نامعلوم "بطل مغفور" کے عدد ۱۳۴۷ ابوتے ہیں۔ شاید بھی سن اشاعت ہو۔ البنتہ "دفن تاریخ موئی" کے مولف کیپٹن منظور حسن نے آخری صفحات میں بطل مففود کا صرف تام لکھا ہے۔کاش کیپٹن صاحب کتاب کی دیگر معلومات بھی فراہم کردیے تو جھٹیل کاحل اوا موجا تابیعالبًا قطعات تاریخ کی کتاب ہے۔

اساس النواريخ: ۱۳۵۰ مطابق ۱۹۵۰ عيدول از قرر رئيني ريامين ديد هم الميسول از قرر رئيني ريامي شخه هم در المحال الا القرباء مضمون قرر رئيني ) موسوف نے اپنے مضمون على بي فا برجين كيا كه بيا كي تقلى التو مجموعه قطعات تاريخ هم يا اصول و قواعد تاريخ بركول مختيق كاب هر البته كاب كانام "اساس التواريخ" و ساما الداريخ المال هم التواريخ" و ساما الداريخ " و سامال التواريخ " و سامال التواريخ " و سامال التواريخ المال الله المداركا حال ہے۔

۱۳۲۱ \_قطعات تاریخ: اسسانجری مطابق ۱۹۹۱ میدوی دارمولا تا سعیدالرحلی کانپوری در المحل کانپوری در مطبوع می اور کراچی سے اسسانجری میں طبح مولی دینر" تطعات تاریخ" کا نام تاریخی میں میں میں میں میں استون تاریخ" کا نام تاریخی میں میں ہے۔ (بحوالہ: نگارتاریخ می کی نیمر)

27 \_ جمع النواريخ: ساس اجرى مطابق ١٩٥١ ميسوى \_ ازقاضى محر تحسين مديق، بيدل بيدل بيدل بيدل مطبوعد وجاب ريس لا مور \_ وطن بلذگ ہے يا جمام شخ محمد الين شائع موا \_ "جمع التواريخ" كا نام تاريخى ہے ۔ جس سے اس اجرى لك ہے ۔ اس مى بيدل بجورى كك ہوں والتواريخ" كا نام تاريخى ہے ۔ جس سے اس اجرى لك ہے ۔ اس مى بيدل بجورى كوسو موه والله الترائي بيں جوانهوں نے تلف موتوں ريكے بيں \_ ( ماخوذ: تذكر ورفعال )

۱۲۸ ۔ عرض شا و : یہ ای نیز ہے جوراتم الحروف کے پاس محفوظ ہے۔ از سیدانور ملی ، شاد ہے پوری (مرتب شاہد فم) ید میرے جدا بجد حضرت تبلد شاد ہے پوری کا تاریخی کلام ہے۔ جس کو دو فرض شاد کے تاریخی کلام ہے۔ جس کو دو فرض شاد کے تاریخی تام ہے ۵ سا ابجری جس محفوظ کیا گیا ہے۔ "عرض شاد کا (۵ سا ابجری) میں شاو ہے پوری کے کلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ کلام کا برمعر عد حامل تاریخ ہے۔ اس مجموعہ میں ہرسال ایک نعتیہ سلام بحضور مجموعہ میں ہرسال ایک نعتیہ سلام بحضور مردو کا خات اللہ ایک نعتیہ سلام بحضور کی مشاعروں کی مردو کا خات اللہ اور ہرسال ایک منقبت بحضور الم عائی مقام کے علادہ طری مشاعروں کی

فرالین بھی تاریخی ہیں اور سہرے، دھتی اور قطعات تاریخ دفات دغیرہ بھی شامل ہیں المفرض شاد

ہوتا ہے۔ اور ہرمعرے اور ہر هرے ہے۔ مال گفتی تکا نے کا اکا دکا مثالیں آو بہت لی ہیں کہ کی

ہوتا ہے۔ اور ہرمعرے اور ہر هرے ہے مال گفتی تکا نے کا اکا دکا مثالیں آو بہت لی ہیں کہ کی

ہوتا ہے۔ اور ہرمعرے اور ہر هرے ہے مال گفتی تکا نے کا اکا دکا مثالیں آو بہت لی ہیں کہ کی

نامونی آیک آدھ تعلقہ یا نعت الی کہ لی ہوکہ اس کا ہرمعرے تاریخی ہو۔ لیکن شاد ہے بوری کا

داعونی آدہ میں قواجہ مظر من مقرک کی اس "دید تاریخ" مثالی ہوئی ہے۔ جس بھی میرے محترم

یعنی ۲۰۰۲ء میں قواجہ مظر من مقرک کی آب "دید تاریخ" مثالی ہوئی ہے۔ جس بھی میرے محترم

ووست فواجہ مظر من مقرفے ہی شاو ہے بوری کی طرح ہرمعرے سے تاریخ تکا لی ہے۔

ووست فواجہ مظر من میرے والدگرای مطرے بوری کی طرح ہرمعرے ہے تاریخ تکا لی ہوئی ہے۔

میں محفوظ ہے ساس میں میرے والدگرای مطرے تبلہ مید فورشید علی میرتفوی ہے بوری (صاحب شرکھ وظ ہے ساس میں میرے والدگرای مطرے تبلہ مید فورشید علی میرتفوی ہے بوری (صاحب شرکھ وظ ہے ساس میں میرے والدگرای مطرے تبلہ مید فورشید علی میرتفوی ہے بوری کی ایک ہوئی میں تاریخ کا ایک ہوئی میں میں میں میں کو عیاں بینو دی کی کھی میں میں کو ایک کا ایک ہوئی میں میں کے دل پیٹ اس کی تاریخی نام" تاریخ بی کی دی تبلہ میں کی دی تبلہ میں کو عیاں بینو دی کی کھی میں میں کی تاریخی نام" تاریخ بیں۔

میں میں ایک کو عیاں بینو دی کی کھی سے میں اس کے تاریخی نام" تاریخ بیاں۔

۵۰ آوائے سروش الدی مطابق ۱۹۵۹ ہیسوی۔ از نظیر الی بہتی سنہاروی مردید کی مردید کی میروید کی مطابق ۱۹۷۰ ہیسوی۔ اس مجدو سے میں صفرت شاد ہے ہوری کی وفات پر مختلف شعراء کے کہ ہوئے تطعات تاریخ ہیں۔ اس کے علاوہ اس مجموعے میں "بائے صفرت شاد ہے ہوری اردیخی کلام (تاریخی کلام) کا محمولہ معروی ہیں شاد ہے ہوری کے مالات ذعری می میروید کی اوری کے کلام (تاریخی کلام) کا محمولہ میں ہوری اردی کی الدت ذعری میں میں ہے۔ آئی کی ہے تین نیز میا تھر اوری کا میروید ترکی میں ہے۔ آئی کی ہے تین نیز میا تھر اوری کا میروید کرو کو کو اوری کی میں ہے۔ آئی میں شاریخ میں ہوری کے دوری کے د

۵۳ عندلیب تو ازی : ۱۳۸۳ جری مطابق ۱۹۹۳ میدوی ازخان بهادد سید مسعود حسن مسعود حسن مسعود کے کہا ہوئے تعلقات مستود مطبوع الرآباد انڈیا۔ "عندلیب تو ارزی " می مسعود حسن مسعود کے کہا ہوئے تعلقات تاریخ بین نیز اس کانام تاریخی ہے جس سے ۱۳۸۳ جری را مدونا ہے یہ کماب تعلقات تاریخ کا تاریخ ہون ہے۔ کماب تعلقات تاریخ کا تاریخ ہونہ ہے۔ کماب تعلقات تاریخ کا تاریخ ہونہ ہے۔ (ڈاکٹر قرمان)

ساه \_عیون التو اریخ: سه ۱۳۸۱ اجری مطابق ۱۹۲۳ اعیسوی \_ازسید غلام مصطفی توشای \_ بید تطعات تاریخ کی کآب ہے یا اصول دقو اعد کے مباحث کی واس کے بارے میں دیگر تنعیلات درج نہیں کی گئیں \_(بحوال فن تاریخ کو کی .... ایک تحقیق مطالعہ مطبوع سه بابی الاقرباء) درج نہیں کی گئیں \_(بحوال فن تاریخ کو کی .... ایک تحقیق مطالعہ مطبوع سه بابی الاقرباء) اوجوا جری تا درجو سے صدی اجری مطابق بیروس داکیسوس صدی ایسوی \_

م م تاریخ رفتگان: جلد اول مرساجری مطابق ۱۹۸۹ میسوی از اجد مردا قاددی المسرون مطابق ۱۹۸۹ میسوی از اجد مردا قاددی المسرون مسایر براری مرحم اس مجو م مرسون که ۱۹۲۸ می مساید می دفات بر کے بوے تطاب تاریخ بیل جو ماہ جولائی ۱۹۹۸ میں براہتمام ادارہ کارکورگی مروی سے شائع بوئی اس مین ۱۳۳ تھوات تاریخ بین کی سیکا م تاریخ بین کی سیک میں ہے۔

۵۵\_وقالیح تاریخی: ۸۰۱۱ ہجری مطابق ۱۹۸۷ میسوی۔ از داکثر پروفیسر غلام مصطفیا خال پیجور داکئر پروفیسر غلام مصطفیا خال پیجور داکئر صاحب کی ۱۹۲۳ میسوی سے ۱۹۸۸ میسوی تک کمی ہوئی تاریخوں پرمشتل ہے۔ الائیڈ پردنگ کار پوریش سے اس کتاب کی طباعت ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ' وقالیح تاریخی' ہے۔ حس سے ۱۳۶۸ ہیری برآ مربوتے ہیں۔ یہاں سیام تاریخ گوشعراء کے خاص اوج دطلب ہے کہ داکئر صاحب نے ' وقالیح' کے ہمز ہ کو' کی' کا قائم مقام مان کردی عدد لئے ہیں۔ یہی اسا تذکے تاریخ گوئی کا اصولی اور جمہوری طریقد ہے۔

٥٢ كرار الهام: ١٩١١ جرى مطابق ١٩٩٠ عيسوى \_ ازسيد عممتاز \_ السروف سيدريق

عزیزی کے کے ہوئے قطعات تاریخ کا تقمی صودہ ہے۔ جس بیل ۱۹۹۰ ہیسوی سے فی الحال ۵۰۰۱ میسوی کے تفطیع تاریخ وقات کے علادہ تاریخی سیرے وفیرہ آیل۔ ای لئے "کھڑا الہام" کا ذیل نام "آواورواو" بھی رکھا ہے۔ جبکہ "تاریخی نام" تاریخ نئیس "ااسا بھری کی رکھا ہے۔ کا ذیل نام "آواورواو" بھی رکھا ہے۔ جبکہ "تاریخ نئیس "ااسا بھری کی رکھا ہے۔ کے معدران التواریخ : ۱۳۱۲ ہجری مطابق ۱۹۹۲ ہیسوی۔ از پیرزادہ الوطا ہر فدا حسین فدا۔ یہ فدا۔ یہ فدا سے تاریخ کا مجموعہ جوال ہود سے شاکع ہوا ہے۔ "معدن التواریخ "سیاب کا تاریخی نام ہے۔ جس سے اسا ابھری کا آپ دو کر تغییلات معلوم نہ وہ کی ۔

۵۸ \_ وُر رِح تاریخ: ۱۳۱۸ جری مطابق ۱۹۹۷ میدوی \_ از نیسان اکبرآبادی - بی کتاب قطعات تاریخ کی کتاب به یاامول و آواعدی اس کے بارے میں کو معلوم بیل بوسکا - باکسید معلوم بیل بوسکا - باکسید معلوم بیل بوسکا کرید کتاب کیاں سے شاکع ہوئی ہے ۔'' درج تاریخ '' سے ۱۳۱۸ جری برآمد بوت میں ۔ (ایوالہ ''فن تاریخ محولی'' سے کا ایک شخصی مطالعہ مطبوع سرمای الاقرباء)

۱۰ - تاریخ رفتگال (بلدسم): ۱۳۱۱ بجری مطابق ۲۰۰۱ بیسوی از صابر برادی به میلی دو بلدون کی طرح بر جلدی مشهور شخصیات کی دفات بر صابر برادی کے قطعات تاریخ کا مجوصیے بلدون کی طرح برجلد می مشهور شخصیات کی دفات بر صابر برادی کے قطعات تاریخ کا مجوصیے (تاریخ رفتگال)

١٦\_نفايس تاريخي: ١٦١ جرى مطابق ١٠٠٣ عيدى ازر دفير واكثر غلام مصطفح

خال ۔ نائر: راکل بک ڈیوفو جداری روڈ۔ حیدرآباد۔ سندھ۔ کتاب میں پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفے خال ۔ نائر: راکل بک ڈیوفو جداری روڈ۔ حیدرآباد۔ سندھ۔ کتاب میں پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفے خال کی کئی بھوگی 184 تاریخیں ہیں ۔ کتاب کا نام نفالیں تاریخی ہے 1841 اجری فکا ہے۔ ۔ ''نفائس'' کے میز وکو 'کی 'کا قائم مقام مان کروں عدد لئے ہیں۔

۱۲ - کمالوں پر تاریخی قطعات: ۱۳۲۳ اجری مطابق ۲۰۰۳ بیدوی از صابر براری مرحوم اس کمالوں پر تاریخی قطعات: ۱۹۲۰ می مطابق ۲۰۰۳ بین مابر براری کے ۱۹۷۰ میں ۱۹۷۰ میں جھینے وآلی مخلف کتب پر کہے اور کا کمان کمان کا دوے ۱۸۵ فقط است تاریخ بین مفات ۲۰۸ بین ما شراداری فکر اور کورگی کرا جی اس کمان کا اختما ب تاریخ کوشعرا واور تاریخ کوئی سے دم کہار کھنوالے اسحاب کے تام ہے۔

۱۹۳۰ مرا المراق المراق

۱۹۳ - تاریخ بائے مرحوظی : قلمی نیز ہے۔ از اصفر حمین ، داخب مراد آبادی مومونی داخب مراد آبادی مومونی داخب مراد آبادی نیز نیز استعادی میں کھا تھا کہ "قطعات تاریخ کا جموعہ تاریخ کا جموعہ تاریخ کے دوران معرت داخب مراد کا مجموعہ تاری کے دوران معرت داخب مراد کا مجموعہ تاری کے دوران معرت داخب مراد آبادی سے شلی فون پر دابطہ کیا ۔ تاکہ مجموعہ بڑا کا نام اور دیگر معلومات حاصل کی جا کیس برلین آبادی سے شلی فون پر دابطہ کیا ۔ تاکہ مجموعہ بڑا کا نام آور دیگر معلومات حاصل کی جا کیس برلین ایریل ۱۹۰۱ء میں معرت نے فر مایا کہ ایجی تک نام تجویز جین کیا جاسکا۔ ایک بغتہ بعد دوبارہ

رابط كياتو معرست راغب مرادآبادي في "تاريخ التعمر عين "نام ينايا

٧٥ - يادش بخير: منداشاعت نامعلوم ازشان الن هي يقى ماحب مرحوم كقطعات تاريخ كالمجموع بيد ذاكر جيل الدين عالى في اليامنمون بعنوان دحقى صاحب مطبوعه ماجنامه" توى زبان الجمن ترتی اردد \_ با کستان \_ کرا چی ماهجنوری ۲۰۰۱ ویس حتی صاحب کی تصانیف کا ذکر کرتے موے ال جموعة تطعات "ياد أن بخير" كى نشاعد الى الى بهد ( بحوالد مامنام يو كى زبان - كرا يى ) ٢٧ \_ نام كماب مجهول: سنداشا حت اوركماب كانام دستيب بيس بوسكار مصنف ومؤلف یرونیسر محداسلم - پنجاب بع ندری \_ پروفیسر صاحب نے لا بوراور کراچی کے قبرستانوں میں مرفون مثابیر کی توزیر کندہ کتول کے تطعات تاریخ دوعلاصدہ علاصدہ کتابوں میں مرتب کے ہیں۔ (بحواله مكتوب دُ اكثر محمد اسلم فرخي ما داره تصنيف د تاليف د ترجمه و قاتي ارد ديع شور ي كراجي ) ٧٤ ـ ورُ ودِ تات عن ١٨٧١ ما الري مطابق ٢٠٠١ يسوى دار عنار على تناص به عنار اجميري . (فرز تدسيد قربان على) خوش كوشاع بيل\_مجموعه منظو مات ١٠٠١ ويش "بيشهر مر اشير" شاكع جو چكا ہے۔ مخارصاحب تاریخ کوئی میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ 'وزود تاریخ ' تطعاب تاریخ کاللی نسخه ہے جس میں ۱۹۸۸ء ہے ۲۰۰۷ء تک مرحوشن کی تاریخیں ہیں۔ تکمی نسخہ کا تاریخی نام موسوف ك قر مائش برراتم الحروف في كالاب حس عدام المكال ب

 معمراوی، پردفیسر مارحس قادری، بنتی چند بهاری الال مباہ بدیدری (اغیا)۔ موادی احرام
الدین احد شاخل شائل ہے پوری۔ (اغیا) حقیظ ہوشیار پوری اطهر باپوری، عزیز الدین مجرانوال،
شیم مبائی تخر اوی۔ (اسمام آباد)، قاضی اعین الرحن صدیقی الا مور۔ رزی ہے پوری حیور آباد
محشر بدایونی۔ وغیر والسے تاریخ گوشعراء جی جنوبی نی تاریخ کوئی میں بزی مہارت رق ہادر ان ان حضر بدایونی دخیر سازی کی میں اس میں ان میں مائی کر سے جسکا ان حضر سے اس میں انسوں ہے اس میں کائی تھی کر سے جسکا میں انسوں ہے اس میں انسوں ہے اس مید ہے آئید وکوئی تحق الن تک میں بھی تنج سے کا اللہ میں انسوں ہے اس مید ہے آئید وکوئی تحق الن تک میں بھی تنج سے کائے۔

(ب) فن تاریخ گوئی کے اصول وقو اعد اور اعد اوالا ساء پر کتب: (۱۰۱۱ جری تا ۱۰۰۱ جری) بار موری مدی جری مطابق سر موری افغار موری مدی میدی میدی مدی میدی ۱۸ مفتاح التواریخ: ۱۹۱۱ جری مطابق مدی ایندی شاخی افغال مجتر

الدآبادی (دلادت ۱۳۸ه ای)"ماح التواریخ" ے عدد ایری می الدرا الدرا در الدر الدرا الدرا الدرا الدرا الدرا التواریخ" می عدد الدرا الدرا

(۱۰۱۱ جری تا ۱۰۰ جری) تیرجوی جری مطابق اشارحویں صدی جری

\* کے۔ ایوانِ تاریخ: ۱۲۸۱ جری مطابق ۱۲۸۱ میدوی۔ مرتبہ موادی سیدنامر عذریہ فراق داوی۔ مرتبہ موادی سیدنامر عذری ا داوی۔ مطبوعہ ۱۲۸۱ جری حیدر آباد۔ دکن۔ کتاب کانام تاریخی ہے۔ جس سے ۱۲۸۱ جری لکا ہے۔ یہ مادی الفاظ شامل ہیں۔ ہے۔ یہ ہم اعداد الفاظ کا مجموعہ ہے جس شی ایک سے دو ہزاد تک کے مسادی الفاظ شامل ہیں۔ کین یہ کتاب اب آخر یا نایاب ہے۔ (بحوالہ مرمائی ادووادب ملی گڑھ) اک کان تاریخ: ۱۲۸۲ جری مطابق ۱۸۷۵ عیسوی - "کان تاریخ" سے ۱۲۸۲ جری مطابق میں این تاریخ" سے ۱۲۸۲ جری برآ مربوتے ہیں۔ راقم الحروف کو یا دین تا ہے کہ ذکورہ کتا ہے کہ ذکورہ کتا ہے کہ والد کرائی کے پاس دیکھی تھی کر ایب والد صاحب کے ذخیرہ کتب میں موجود دیس ۔ (واللہ اعلم بالصواب) راقم الحروف نے "کان تاریخ" کا ذکر قطعات تاریخ کی کتابوں میں میں جسی کیا ہے۔ ویسے درامیل یہ کتاب میں اور ادا لفاظ میں مشتم کیا ہے۔ ویسے درامیل یہ کتاب میں اور ادا فاظ می مشتم کے ۔

۲۷ \_ انگم التو ارتی : ۱۲۸۹ جری مطابق ۱۸۷۱ جیدوی یا نیف فتی حسین علی فرحت دباوی - ۱۲۸۹ میان (۱۳۴۳) با رسوچ جین صفات کی کرب ہے۔ ابتدائی دو مخوں میں تاریخ کوئی کے قواعد بیان کرنے کے بعد ایک ہے آبار (۱۳۰۰) دو بڑار اعداد کے مساوی الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ جن سے مادہ تاریخ نکلانے میں کائی مدد کمتی ہے۔ کراب کا دومرا ایڈ بیش ڈاکٹر قربان فتح بوری کے ذاتی کتب فائے میں موجود ہے اور راتم الحروف کے باس بھی میں ایڈ بیش ہے۔ موجود فہرست کود کھے جو سے اس کا کرون کرا ایک بھی میں ایڈ بیش ہے۔ موجود فہرست کود کھے

سا کے رسر و وقیمی : ۱۲۹۱ اجری مطابق کے ۱۹۱۸ ایک موسد سید محرالی جو یامرادآ یا دی۔ مطبع

دول کورکسنو اش یا ۔ جھی ہے کل صفات (۱۳۳۱) ایک سوچنیں ہیں۔ ابتدائی صفات میں

فن تاریخ محرف اس کی قسموں اور فتلف صنعتوں کی تنعیلات دی ہیں۔ اس کے بعد فتلف تعلمات

تاریخ ہیں۔ جو معرب جو یامراد آبادی کی مہارت ومنطاقی تاریخ محرف کا نادو نمونہ ہیں ہی اوجہ ہے

کراس کا ہے کا ذکر قطعات تاریخ محرف کی فہرست میں بھی ضروری مجما ہے۔ (بحوالہ ممرتقوی

م کے مناقب سلیم : ۱۳۰۰ اجری مطابق ۱۸۸۱ عیسوی تالیف فتی انور حسین میسلیم سهوانی ۔

یک ایس میلی بار ۱۳۱۲ اجری مطابق ۱۸۹۱ عیسوی می مطلع العلوم پریس مراد آباد سے مجھی ہے۔
دومری بار ۱۳۳۳ اجری میں طبح جوئی ۔ یہ کتاب قاری زبان میں ہے۔ اس کتاب کا اردوز بان میں

ترجد دمنهم تادیخ "کے نام سے سیدافتد اراح سرا تریز کیا ہے۔ منظیم تنایم (۱۲۰) ایک سوئیں صفات کی کتاب ہے جس جس تاریخ کوئی کے منجوم ، ایجد کی اصطلاحات اور تاریخ کوئی کے اصواد پر بحث کی گئے ہے جوانیتائی مُدلّل اور مُستند ہے فین تاریخ کوئی کی اہم ترین کتاب ہے۔ اصواد پر بحث کی گئے ہے۔ اور ضامن علی جلال کھنوی کی کتاب "افادہ تاریخ "جس بیان کردہ اصواد پر بخت تفقید کی گئی ہے۔ اور ضامن علی جلال کھنوی کی کتاب "افادہ تاریخ "جس بیان کردہ اصواد پر بخت تفقید کی گئی ہے۔ جو استاہ جری کے ایڈیشن جس بیں ۔ یہ کتاب آگر چینایاب ہے گر انجم ن ترقی اردو کے کتب خانے بھی اس کا نسخ تحفوظ ہے۔ (بحوال تذکرہ در فشاں ۔ نگار، تاریخ کوئی نمبر)۔

#### (۱۰۳۱ جری تا ۱۲۰۰ انجری) مرجود تو می صدی بجری مطابق بیسوی صدی میسوی

- ۵۷ ـ افارهٔ تاریخ: ۱۳۰۳ جری مطابق ۱۸۸۴ بیسوی ـ تانیف سید ضامن علی، جانآل لكمنوى \_آغاز تالغ كى تاريخ جلال كلمنوى في مادة الارخ "عام ١٢٩١ جرى كالى ب\_اس مادة تاريخ بن تائے مُدور كے صرف يائج عدد شاركر كے ١٢٩٢ ماصل كے بيں جوكى طرح سج حبیں ۔ حالانکہ جلال کھنؤی نے پہلے اُستاد ناشخ کھنؤی (ولادت ۱۸۲۸ء۔ وفات ۱۸۲۸ء) ناس كافيملدكرديا بكراكى" " الكيو" ي كاتوازدسد) جارسو (٢٠٠) عدو الكرن وابي اورجو" تائے مرور" بغير تقطول كى كى جائے نيز" إے بوز" كى آواز د سے أس كے يا فج عدد لئے جا کیں۔ ' مادة الزاریخ ' من تائے مُدّ ورائی اصلی آواز لین سے کی آواز دےرہی ہے۔ اس لئے استاد ناتھ تکھنوی کے مطابق اس کے یا نج عدد شار کرنا درست نبیس۔ بلکہ بہاں جارسو شاركرنے جا بيں منے غلام على آزاد بكراى نے "خزات عامر ہ" ميں يمي اصول بيان كيا ہے۔ يعني "مَادَّةُ النَّارِيِّ " كَوُرست عرد ١٩٨٤ ابول ك\_امير احمد امير جناني (ولا دت ١٨٢٤ ولكعتوب وفات ١٩٠٠ وحيدر آباد دكن) ہے ماذ ؤ تاريخ وفرم اوت الغيب " من اورمعثوق حسين اطهر مايوژي (ولادت ١٨٢٣ م بايوز \_ وفات ١٩٥٥ م كرايي) عند مادة تاريخ "طبيلة رالاسرى" من دولول بزركول سے يجى تسام كاور مفالط برز د مواہے۔جو بعد كے تاریخ كوشعراء كيلئے بركز قاعل تعليد بيس ہے۔"افادہ تاریخ" سے ۱۳۰۱ء لکتے ہیں۔ برسالے کے افغام کی تاریخ ہے۔اس رسالے

میں تاریخ کوئی کے اصولوں پر بحث کی گئے ہے۔ (جس میں بیشتر تسائح کا شکار ہیں۔ جلال الکھنوکی
کے اُن بی تسا محات کا شکار ہوکر بعد کے شعراء میں غلط فہیاں اور مفالط جنم لے رہے ہیں۔ کہیے
دسمال بدت سے تایاب تفاع رشی زادہ اکبر علی خال نے اسے جولائی ۱۹۲۳ء کے "نگار" را میور میں
شاکع کیا ہے۔ (نگار ۔ تاریخ کوئی نبر)

۲ کے رفیعت مختفر: ۱۳۰۱ ابری ۱۸۸۸ میسوی تالیف شاه محملیم اله آبادی مطیح البلاغ کمنو انڈیا بیسولہ (۱۲) مفات کا در الد ہے۔ "فصحت مختفر" غالبًا تاریخی تام ہے۔ اس سے ۱۸۸۸ میسوی نکلتے ہیں۔ (بحوالہ: "فکار، تاریخ گوئی نمبر"۔" تذکر دُورفشاں"۔)

۔ کے کے گنجین واقو ارزئی: ۱۳۱۳ اجری مطابق ۱۸۹۵ میسوی بتالیف: میر نادر علی رور مطبع فخر
نظامی حیدر آباد ۔ دکن سے شائع ہوئی۔ ابتدائی صفحات میں فن تاریخ کوئی کا ابتدائی قذکرہ ہے۔
پھرایک (۱) ہے انہیں سو(۱۹۰۰) تک کے اعداد کے مسادی الفاظ دیتے ہیں۔ (بحوالہ تکارتاریخ
میری نہر)

٨٤ \_ كلين تو ارتى : ساسا اجرى مطابق ١٨٩٥ بيسوى ـ تالف : بير مهدى حسن رضوى الم مطح الخرفطا مي ـ حيدراً باد ـ دكن ـ عساسا اجرى يمي جي بـ مات مو (٥٠٠) مقات كي مطح الخرفطا مي ـ حيدراً باد ـ دكن ـ عساسا اجرى يمي جي بـ مات مو (٥٠٠) مقات كي بحث بهـ مؤلف كي مطابق "مول كي بحث بهـ مؤلف كي مطابق "موزة و ايجدي مثال بين ـ الله في عددندليا باك مؤلف كي مطابق "موزة المناف كي ما تيواس فرح آك كي اردد فاري كابت عمي امز وكو "ك" كي الله بال الكرامز واضافت كي ما تيواس فرح آك كي اردد فاري كابت عمي امز وكو "ك" كي مثل دينا برخ موزاس كي دل عدر موزف كي مشرب ربا بهـ ـ ايمز وادر في تاريخ موفي كي ديكر ديد اما تذه كرام كي اكثريت على مي مشرب ربا بهـ ـ ايمز وادر في تاريخ موفي كي ديكر ميات ديك مياحث كي بعد كي بعد كي بعد كي بعد كي المناظ ومركبات ديك مياحث كي بعد كي بعد كي بعد كي الله المورك المي المنافع ومركبات ديك

عم" کلین عاری " تاریخی عم ہے جس سے ۱۳۱۳ جری تکلتے ہیں۔ ( بحوالہ" تذکرہ درفظان"۔ " تاریاری محلی نمبر")

٩ كَــَـعددالله دال رخ : ١٣١٠ جرى مطابق ١٩٠١ عيدوى تالفي فتى انوارسين ، تليم مهوالى ـ يهم عددالفاظ كا مجوعه جوه ١٣١٠ جرى ش اخبار دهم المقم فر ادا باد ـ مندوستان سے جمایا کیا ہے۔ "عددالناری " ہے ١٣١٠ اجری لگا ہے۔ "عددالناری " كاایک دومرا تاریخی نام " دعیل تاریخی" كاایک دومرا تاریخی نام " دعیل تاریخی" كاری ہے ـ ( بحوال: " تذكرة دوفتال " ـ " فارتاریخی گوئی نیر")

۸ ۔ متعد ان الحجو اہر: سن اشاعت المعنوم ۔ مؤلفہ: جم الحن افعل مدرای ۔ اس کتاب کا در کو لا میدر آبادی عزید اس کتاب کا در کو لا حیدر آبادی عزید در ایسان میں کیا ہے۔ انسان میں کیا ہے۔ افعال مدرای وقاحیدر آبادی کے اُستاد ہے ۔ (بحوالہ: آذکرہ در فشاں)

یہاں بیام مناص طور پر قابل توجہ ہے کہ دلاحیدرآبادی نے ''غرایب الجمل' میں لفظ ''غرائب'' کے ہمز دکو''کا قائم مقام مان کردی \*اعدد محسوب سے جیں۔ بھی اساتذ و قدیم و

وديد كاستفرجهوري اصول واب

۱۳۲۸ ملہم تاریخ: ۱۳۲۱ ایجری مطابق ۱۹۰۸ بیدوی در جم سیداند اراجر ساح ۔ بیدلیم سیدانی کا دور جمہ ہے۔ بیسسوانی کی فاری زبان ش کھی ہول کتاب "نظفی تشلیم (۱۳۰۰ بیری) کا اردور جمہ ہے۔ بیستر مطلع المعلوم پریس مراد آباد۔ (اغربا) بی ہے ۱۹۱۳ بیدوی ش چمپا ہے۔ "ملم تاریخ" سے ۱۳۲۱ بیری فکل ہے۔ (فوشت تاریخ ۔ تذکر کا درفشان اورفاد کا تاریخ کو کی نبر ہے اخوز) سے ۱۳۲۷ بیری فل سے کی فرز الدین کے مطابق ۱۹۰۸ میں بیری سے اس میں فون کی مطابق ۱۹۰۸ میں بیریس المامی شیم پریس لا جود ہے جس میا ایس معنوات کی کتاب ہے۔ اس میں فون تاریخ کوئی کی تاریخ اس کے اصول وضوابط کے ملاوہ تین براد بچوں اور بیجوں کے فواصورت تاریخ کوئی کی تاریخ اس کے اصول وضوابط کے ملاوہ تین براد بچوں اور بیجوں کے فواصورت تاریخ کوئی کی تاریخ اس کے اصول وضوابط کے ملاوہ تین براد بچوں اور بیجوں کے فواصورت تاریخ کوئی کی تاریخ کوئی نبر)

۱۹۲۵ ویس فتح پورسو و سے شائع ویل کیا بالان ۱۹۲۵ میسوی تالیف سید ایرار حسین ہائی۔
۱۹۲۵ ویس فتح پورسو و سے شائع ویل کیا بالانام تاریخی ہے۔ ''تاریخ الاساو'' سے ۱۳۳۳ ہجری کا ۱۹۲۵ ہیس فتح پورسو و سے شائع وول کیا بالانام نور کی ہے۔ اس کا ایک حصر'' اعداد الاساو'' ہے اور دو مرا''لفات الاساو'' ۔''لفات الاساو' می ''الف'' سے ''ک' تک کے و ف دو بالاساو' کی الف ' سے ''ک' تک کے و ف دو بالاساو' می اور جرانظ کے مقابل استحابیدی عدد اور اس کے معنی جی ورج کے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے مقابل استحابیدی عدد اور اس کے معنی جی ورج کے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے مقابل استحابیدی عدد اور اس کے معنی جی ورج کے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے مقابل استحابیدی عدد اور اس کے معنی جی درج کے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے مقابل استحابیدی عدد اور اس کے معنی جی سے گورہ کے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے دوالہ نگار تاریخ کو گئے ہیں۔ اور جرانظ کی گئے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے دوالہ نگار تاریخ کو گئے گئے ہیں۔ اور جرانظ کی گئیر کی کئے گئے ہیں۔ اور جرانظ کے دوالہ نگار تاریخ کو گئی گئیر کا دور موصفحات پر مشتل ہے۔ ( بحوالہ نگار تاریخ کو گئی گئیر )

۸۵ رج شما کے تاریخ اردو: ۱۳۵۷ جری مطابق ۱۹۳۸ بیسوی مؤلفه ما جی محد عبرالقادر مطبوعه: مطبع معارف اعظم گزید سے ۱۹۳۸ بیسوی میں جیسی ہے۔ کتاب کے مقد مے میں فہن تاریخ گوئی کے اصول و تو اعد پر بحث ہے۔ کتاب کے (۱۵۰) ایک سوپیاس صفحات ہیں۔ مغل تاریخ گوئی کی ایک سوپیاس صفحات ہیں۔ مغل بارشا ہوں اور تو ایوں سے متعلق مشہور شعراء کے قطعات تاریخ بھی ہیں۔ (بحوالہ تکارتان تا کوئی قبر)

۸۲ کرون التواری : ۱۳۵۸ اجری مطابق ۱۹۳۹ میدوی تالیف سید الورعلی شاد بے پوری (راقم الحروف کے جدا مجر) بیدیم عدد الفاظ کا هخیم قلمی نیز ہے۔ جس میں ایک سے (۵۰۰۰) پانچ بڑار احداد کے مسادی الفاظ بی سے کئی سواعداد کے مسادی ڈیڑھ اور دو دوسوالفاظ بیں بلامبالندائن کیر تعداد میں ذخیر و الفاظ اس میم کی مطبوعہ کتاب میں اب تک تو میری نظر سے بیل گر دے ۔ بیٹین موفید تلی نیز میلے میرے والد ماجد قبلہ میر تفوی اب تک تو میری نظر سے بیل گر دے ۔ بیٹین موقع میں معدید نیز کی مرال داتم الحروف کے پاس مجی رہا ۔ اب بیدیر سے بیا قبلہ میر مقرم کی صاحبز ادوں کے پاس میں ہے۔ سیدمظم علی مرحوم خود بھی ایک ایک میں ہے۔ سیدمظم علی مرحوم کے صاحبز ادوں کے پاس ہے۔ سیدمظم علی مرحوم خود بھی ایک ایک میں ہے۔ سیدمظم علی مرحوم خود بھی ایک ایک ہے۔ سیدمظم علی مرحوم خود بھی ایک ایک ہے۔ سیدمظم علی مرحوم خود بھی ایک ایک ہے۔ سیدمظم علی

۸۸۔ فین تاریخ محولی: ۱۳۵۹ انجری مطابق ۱۹۳۰ بیسوی۔ تالیف موادی عزرعلی درد کاکوروی۔ بیدر سالد تسلط دار ماہنامہ "شاعر" آگر ہ۔ اعتراب عمل (عالبًا ۱۹۳۰ء) عمل شاکع ہو چکا ہے۔ یہنی تاریخ محولی پرنہا ہے تحقیق کتاب ہے۔

۸۸ \_ إلها مات سليمانى: ۱۳۵۹ اجرى مطابق ۱۹۳۰ عيدى مرحد محرسلمان حاذق الماردى مطبوع مرادد مرحد محرسلمان حاذق المحاداد المحاداد المحدد ال

مرائيس تاريخ گوئی: ۱۳۷۸ جری مطابق ۱۹۵۸ بیسوی تالف سید خورشید علی مهر تقوی به پوری فی تاریخ گوئی کا تاریخ به اس شرا بحدی ابتدا و اوراس کی موجود ترتیب، ایجد کے اعداد کر به قائم موسے مسب بهالا مادو تاریخ کی اور کسنے ، کس موقع پر کھا۔ اس فن کی تدریخی ترتی پر میسو و تقیق کی گئی ہے۔ کنب کا نام تاریخی ہے جو اُس کی ابتدائے تالیف کو ماجر کرتا ہے۔ یہ قبی نسو سے جو دُاکٹر شاہدالوری (صاحب بخن دریخن) مرحم کو اشاحت کیلئے راقم کا جرکرتا ہے۔ یہ قبی نسو سے جو دُاکٹر شاہدالوری (صاحب بخن دریخن) مرحم کو اشاحت کیلئے راقم

الحردف نے دیا تھا۔ ڈاکٹر شاہر الوری کا انتقال ہو گیا۔ اب بیر کتاب فی الحال اُں بی کے لواحقین کے پاس اُن کے ذخیر ہ کتب میں ہے۔ (بحوالہ ذکر قم۔ نگار تاریخ کو کی نمبر)

 ٩٠ ـ تروت في تاريخ: ١٣٨٠ جرى مطابق ١٩٢٠ عيسوى ـ تاليف رفيع احد مباسطر اوى فاضل ادب۔ بدایک مختفقی مقالہ ہے۔جس می قبن تاریخ محولی کے انتہائی اہم نکات بر عالماند بحث كي كي بيمقاله " ذكر هم " ١٩٧٠ ويس شائع جواب ميام تعر اوى ك فرز يرمنظورا حمد نارجمه ناظم آباد کے کمتوب کے مطابق فی الحال اس کی علا حدہ اشاحت تیں ہو تکی ہے۔ (بحوالہ " ذکر قم ") ٩١\_معاون التواريخ: ١٣٨٨ جري مطابق١٩٦٢ بيسوي\_مولفه محرز بير فاروقي شوكت اله آیادی-مطبوعه نوید پرنتنگ پرلیس کراچی طبع اول ۱۳۰۷ جری مطابق ۱۹۸۵ عیسوی پر ترمیم و ا مناف کے ساتھ ملبع ٹاتی ۱۳۱۳ جمری مطابق ۱۹۹۳ عیسوی۔ "معادن التواری کے سے ۱۳۸۸ اجری کا ہے جو سمال تنگمیل کماب ہے ہمارے زرِ نظر طبع ڈانی ہے۔جس کے ابتدائی منعات جی فن تاریخ م كونى كاصول وقواعد بهى بي اور بعض صنعتول كى د ضاحتين اور تموية امثالاً ديتے بين - بھرايك ے (۲۰۰۰) دو ہزارتک اعداد کے مسادی الفاظ ہیں۔ آخر میں کچھ بچوں اور بچیوں کے تاریخی نام ديئے ہيں۔اسكے بعد طبع اول پر بعض مشاہير كے تبرے ہيں۔كل صفحات (٥٧٥) جارمو پاكس الله - سیتاری کینے دالوں کیلئے مدد گار ثابت موتی ہے۔ راقم الحردف کے پاس بھی ہے۔

۹۴ فین تاریخ گوئی سے ۱۳۸۷ ہجری مطابق ۱۹۲۷ مطابق کی بیش منظور حسین ایک ایسان تا استان کا استان کے ہوئی۔
ایم اے مطبوعہ گلوب بہلیٹر ز۔ اردد بازار۔ لا ہور۔ ۱۹۷۲ مطابق ۱۳۹۲ میں شائع ہوئی۔
کتاب کا نام تاریخی ہے جس سے ۱۳۸۷ ہجری لکا ہے۔ کتاب (۲۱۲) دوسوسولہ صفات پر محیط ہے۔ تحریر کا نام تاریخی ہے۔ اس کتاب سے مرف خاص خاص الی علم معزات ہی استفادہ کر سکتے ہے۔ تحریر کا نی مجبلک ہے۔ اس کتاب سے مرف خاص خاص الی علم معزات ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ فین تاریخ گوئی کا عام قاری اس کتاب سے مجدوما مل جین کرسکتا۔ جد یدا صول تر تبد اس میں انظر نیس کرسکتا۔ جد یدا صول تر تبد اس میں نظر نیس آتا۔ مضابین وابوا ہے فیرست می جی جی سے (بحوالہ نگار۔ تاریخ گوئی نمبر)

99 \_ فوشنہ تاریخ: ۱۳۹۱ جری مطابق ۱۹۹۱ جری مطابق ۱۹۳۱ جری شرطیع مول فی برقت کی سے دیدر آباد سندھ سے باراول ۱۹۷۱ بیسوی مطابق ۱۹۹۹ جری شرطیع مول فی بیسے الوے کی سے دائل اللہ مفات ہیں۔ ابتدائی صفحات ہیں فن تاریخ کوئی کے اصولوں پر روشن ڈائی گئی ہے۔ اس کے بعد حروف ایجد کے مختلف قاعدول مع اسائے ایجد اس کا ذکر کر کے تاریخ کی قاعدہ مکم مرسے سے تاریخ کا قاعدہ موری و معنوی تاریخ اور صعیب منقو طرف فیر منقو طرب تاریخ معموں کا لئے کا طریق میں الغرض یہ کتا ہوں تاریخ کوئی سیکھنے والے طالب علموں کا لئے کے معاول و مدد گار ہو کئی ہے۔ کتاب کا نام '' نوشنہ و تاریخ '' سے ۱۹۷۲ میسوی نگلتے ہیں۔ کتاب کا نام '' نوشنہ و تاریخ '' سے ۱۹۷۲ میسوی نگلتے ہیں۔ کتاب کا نام '' نوشنہ و تاریخ '' سے ۱۹۷۲ میسوی نگلتے ہیں۔ کتاب کا نام '' نوشنہ و تاریخ '' سے ۱۹۷۲ میسوی نگلتے ہیں۔

(۱۰۰۱ اجرى تا ۵۰۰ اجرى) \_ پدرووي صدى مطابق بيهوي دا كيموي صدى عيموى) ۱۹۳ و ديگار ، پاكستان فن تاريخ محوكى تمبر:

'' صیدتاری ''کے خالق خواجہ منظر صن منظر نے ''حرفے چند میں کتاب بدا کا حوالہ دیا ہے۔ ۱۹۹ - قریر تاریخ: ۱۳۵۵ ہجری مطابق ۱۹۹۳ میسوی۔ مرتبہ انتظار احد هیم مبائی استخر اوی۔ ایک (۱) سے ۲۰۰۰ ہزار اعداد تک کے مسادی الفاظ کا تخیم مجموعہ ہجو سے کا تام تاریخی ہے۔ اور فی الحال تلمی مسود و کی شکل عمر مُرتب کے ہاس محفوظ ہے۔

94\_اردو بيس تاريخ محولى: سند معلوم بيس بوسكا مرتبه ذاكر ابراهيم فليل بيذاكر الماجيم فليل بيدواكر الماجيم فليل بيدواكر الماجيم فليل التي ذي كاستاله بي بيوس سكا بينول محرم بزرگ ذاكر اسلم فرخى: "مير سائي شاكر ذاكر الراجيم فليل في ميري كراني من "اردويش تاريخ محولى" بير إي التي ذي كا مقاله كلما فقال التي التي التي ذي كا المعم فرخى مقاله كلما فقاله كلما من الم المردي المراجع المراجع المردي المراجع المردي بيا المناله والمراجع المردي المراجع المراجع المردي المراجع المردي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المردي المراجع المردي المراجع المردي المراجع المردي المراجع المرا

۹۸-تاریخ محوتی اوراس کی روایت: ۱۳۲۵ جری مطابق ۱۰۰۰ میسوی مرجه داکنر فرمان نخ پوری -الوقار پلی کیشنز - لا مور نے سیدوقار مین کی گرانی میں شائع کیا - بیا کتاب نگار سے تاریخ محولی نمبر کانیاا پڑیش ہی ہے۔

99 - بنام کماب جمہول (بربان انگریزی): سرباشا صد معلوم بیں ۔ بقول داکر اسلم فرخی۔
مولانا حامد حسن قادری ۔ مؤلف داستان تاریخ اردو کے صاحبزاد ہے داکٹر خالد حسن قادری نے
تاریخ محکوم کی کے بارے میں ایک کتاب انگریزی میں مرتب کی ہے جولندن میں شاتع ہوئی ہے۔
محترم ذاکٹر اسلم فرخی صاحب نے مقلم بڑا کیلئے جومفید دکار آمد معلومات رقم فرمائی ہیں وہ
موصوف کی فن تاریخ محوثی ہے غیر معمولی دلیجی کامظہر ہیں۔

(ج) تاریخ گوشعراء کے مختصر حالات زندگی اور نموند کلام (مرف تطعات تاریخ یا در نموند کلام (مرف تطعات تاریخ یا در این تاریخ ماده با کے تاریخ کی مشتل ایک بزارتاریخ محشاعروں کا جامع وجسوط تذکره فین تاریخ

### مولی پاکسی ای کتب کی سیتیسری اور منفردتم ہے۔اس اوعیت کی ایک بی کتاب ہے۔

اس مذکرے میں ایک ہزار تاریخ گوشعرا و کا ذکر ہے جس میں اب تک (۲۹۵) دوسو

پانوے شعراء کے حالات ذکر گی اور نمونہ و کلام (لینی قطعات تاریخ اور مادہ بائے تاریخ) مجھپ

چکا ہے۔ زیر نظر مقالے میں انجی شاکع شدہ اقساط سے بحر بورمد دلی گئی ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ

شاکع ہونے والی اقساط کے مطالع سے فن تاریخ گوئی کی کتابوں میں ابھی مزید اضافے کی

مخبائش ہے۔ اس تذکر سے کے علاوہ بھی تاریخ گوشعراء اپنی کاوشیں جاری دکھے ہوئے ہیں مزید

کتابیں بھی کمھی جا کیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھی بہت کی کتب داتم الحروف کی وسترس سے باہر

ہوں۔ الی کتب سے قارئین کرام اور اہل علم عضرات راتم الحروف کو باخبر فرمائیں۔

### <u>ڈاکٹرنیم اے مائنز 🜣</u>

# جنوبي ايشياميس ادب وتضوف ادرعلوم وفنون كاارتقاء

تیر مو ی صدی عیسوی کے رائع اول میں دیلی حکمت و دانش کا مرکز بن چی تھی اور ہندوستان کے شال مغربی علاقوں سے اہل قلم و ذکار اور اہل دانش سریرسی کی جنتو ہیں یہاں آنا شروع ہو گئے تنے۔ تاریخ کا بیدوہ دور تھا جب ہندوستان کے حکمر انوں اور اُن کے شال مغربی بمسالوں کی ہوس ملک گیری اور سیائ مہم جوئی سے سبب برصغیری شال مغربی سرحدات آ مدور فت کی كثرت كے باعث كمزور يز چكى تيس -فارس اورمضا فات كے مما لك يرمنكولوں كے حملے كے بور جوعدم التخكام ببدا بوا ال كے نتيجہ من وسطى ايشيا اور فارس سے علماء كے جنوب مشرق ميں جزيرہ تمائے ہندی طرف تقل مکانی کے مل کوسرید جمیز لی۔متعدد نامور الل دانش اور امراء نے بھرجو نامر الدين قباچه كا بايه وتخت نفانيز ملكان اوراوج جيے مقامات يرپناه حاصل كي بعد ازال ان تاركين وطن من سے بيشتر ائتمش كے يابيروتخت ديل من وارد موئے \_بيتاركمين وطن اين مراه آرث موسیقی سانیات وادنی روایات کے ساتھ ساتھ عقائد کا ایک بورا نظام بھی لائے انہوں نے ہندوستان میں شرعری کی ٹی امناف مثلا غزل توانی مثنوی اور رہائی متعارف کرائیں۔ والى سلطنت كے قيام كے لگ بجك أس وقت كے حالات كے بيش نظر مسلمان عكر انول كے لئے ضروري تھا كه وه تومغتوجه علاقوں على روا دارى بحل اور بھائى جارے كے ما حول کوفروغ دیں تا کہ مقامی طور پر طاقنور صلقوں کے مابین وشنی ومزاحمت کی فعنا کوتبدیل کرکے اس بحال كيا جا سكك الي اے رضوى نے ائى كتاب "بندوستان مى تصوف كى تاريخ" (History of Sufism in India) کی مہلی جدر میں عہد وسطنی میں تضوف اور ہندومتعوقانہ روایت کے درمیان روابط پر ایک کمل باب خض کیا ہے۔مصف لکمتا ہے: "میار ہو می صدی

الم مدر (اردوبتدى بروكرام) شعبه ومنكرت ومطالعات بمد بإرود يو بحدر في (امريك)

عیسوی کے بعد ہندوستان عمل صوفیول اور ہو گیوں کے درمیان روابط اور تنازعات زیادہ ہامعنی اعدازين روبها ضافه وتدرب رفاعيه سلسلدك فلندر حضرات اورمونياء جوتركي اورمعرتك محدود منے محوصے بھرنے والے ہو گیوں سے داشج طور متاثر ہوئے۔" بدشتی سے مضری ادب ہو گال کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے قامر نظر آتا ہے جنہیں تاریخ میں تواتر ہے "جو کی" کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایک حوالے کی روسے شیخ ناصرالدین چراغ (اول)نے الك "كال يوك" كو شد حاول" عدابسة قرارديا ب-بابا قريدك" بعاعت فانه كامحفلول من زیر بحث آنے والا بیموضوع" سدّ حازار بن" کے لئے جن کے مقائد کی بنیاد مہتم ہوگا" ہے قائم تنى يدى دلچيى كاباعث تما . رضوى نان مباحث يرتفعيل سے روشى دالى ب جومونيوں اور او گیوں کے درمیان اینے اینے عقا کداور رسومات کے موضوعات کے ہوتے رہے تھے۔ بعد كے يرسون عل تعوف يرم تب كى جائے والى تحريوں على معلومات كان يے زاويوں كو بكثر مت معرض اظباري لايامياجس في أيك عظيم الثان ادبي نظام فكركوفر وغ ديا\_اس طرح صوفيا اور ان كمريدين في يامن بقائے باجي اور بيا محت كمقعد كے صول بي اہم كرداراواكيا۔ اس ہم آ بھی کی بہترین مثال فود معرت امیر ضروی ذات میں نظر آتی ہے۔

 زبان جي مرتب كي الوالقرح روني (١٩ ماوقات) اورمسعود سعدان (١١١وقات) كادمشهر المان جي مرتب كي منظومات زيران العبيات المجلى فارى الى جي تخرير كي تمين ... (همل ١٩٨٨ء)

الوالحن المير خسرو ١١٥٥ و يمن هنلع الدرك أيك جهوف ساح كادن بنيال بن بيده موت المهول في المهول في مسلطنت دبل كركياره بادشا مول كاعبد عكر الى ديكما المحول في معروف مثنويال مثلاً الشهر بيبرا بيز كيت اور كهرايال وفير وكير تعداوي كليم خسروك بارك المي المعتويال مثلاً المعروف منهون المعارف المعا

"دخروصرف شاعری بین تعاده ایک ایر حرب (Fighter) اور بالل انسان افغان است موسیقی در میه افغان سے متعدد مهات میں حصر آیا است تقدرت کی طرف سے موسیقی در میه گفت می وار خلیک اور الکلائی موضوعاتی تنوع انسانی جذبوں اور محسوسات کے کرتا تیم بیان پر جو قدرت اور کمال حاصل تعانیز جنگ و محبت کی مناظر کشی کا جو ملکہ صطا جو افغان نے اسے ہر عہد کے تقیم ترین شعراه کی صف میں لا کھڑا کیا ہے "(عی اس)

بددرست ہے کہ خسروے پہلے جی ہندوستان کے الل قام فاری جی الحد ہے تھے گئی ہندوستان کے الل قام فاری جی الحد ہے تھے گئی وقت ماصل تھی کے انہوں نے بہا وقت دفی اور فاری اور ہندوائی شرا بنا کلام تخلیل کیا۔ ہندوائی سے بری مرادو و زبان ہے جواس وقت دفی اور اس کے مضافات علی بولی جاتی تھی اُس وقت تک وہ زبان جے آئے ہم جد بد معیاری ہندی یا اس کے مضافات علی بولی جاتی تھی اُس وقت تک وہ زبان جے آئے ہم جد بد معیاری ہندی یا اردو کہتے جی تفکیل نہیں باکی تھی۔ خسر دکو کیٹر انتخلیق الل قام (Prolitic Writer) کہا جاتا ہے اس کے بارے علی ایک قبی خسر دکو کیٹر انتخلیق الل قام در جارے وہ شاہی در بارے واس کے بیشے کوفاری اور ترکی اس معالی کرتی تھی در تواست کی کر قسر واس کے بیشے کوفاری اور ترکی اس معادی تا کہ وجسول تعلیم کے بعد کوئی آجی نوکری حاصل کر سے کہا جاتا ہے کہ خسرو نے دبان سکھا دیں تا کہ وجسول تعلیم کے بعد کوئی آجی نوکری حاصل کر سے کہا جاتا ہے کہ خسرو نے دبان سکھا دیں تا کہ وجسول تعلیم کے بعد کوئی آجی نوکری حاصل کر سے کہا جاتا ہے کہ خسرو نے در داری کے در داری کے جوئی تھوڈی تھی ہوگی تھی در داری کا افعاظ پر شمیل جوئی تھوڈی تھی میں دوزم و کی زندگی ہیں استعمال ہونے دار لے عربی قاری اور ترکی افعاظ پر شمیل جوئی تھوڈی تھی میں دوزم و کی زندگی ہیں استعمال ہونے دار لے عربی قاری اور ترکی افعاظ پر شمیل جھوٹی تھوڈی تھی میں دوزم و کی زندگی ہیں استعمال ہونے دار لے عربی قاری اور ترکی افعاظ پر شمیل جھوٹی تھوڈی تھی میں دوزم و کی زندگی ہیں استعمال ہونے دار لے عربی قاری اور ترکی افعاظ پر شمیل جھوٹی تھوڈی تھی میں دوزم و کی زندگی ہیں استعمال ہونے دوانے عربی قاری اور ترکی افعاظ پر شمیل جھوٹی تھوٹی تھی دور تو اس کے دور کی دور تو اس کے دور کی دور تو اس کے دور کی دور تو کی دور تو کی دور تو کی دور تی دور کی دور تو کی دور تی دور کی دور تو کی

تکمیں اور آن کے ہندوائی متبادلات بھی فراہم کے۔ چنا نجاس بات سے انداز وکیا جاسکا ہے کہ
مید عامتدالٹاس کی گفتی بڑی فدمت تھی۔ بھولا نا تھ ٹواری کے مطابق اس طرح کے اشعار پر مشتل
مات جلدیں مرتب ہو کی لیکن ضروکی اس نوع کی شاعری سے بہت کم محفوظ روسکا ہے۔
جندل ککمتاہے کہ ہندوائی میں خسروکے اشعار جو آج بھی زیر وہیں بھی پھلکی شاعری کے اعلیٰ تریں
موٹ جیں اور لسانی اعتبار سے بھی شاہ کارجیں۔ (جندل ۱۹۵۵ میں)

قوالی صوفیا می ساع کی محفلوں کا نشان اتمیاز رہی ہے اپنی کتاب "بهتد باکستان میں صوفیان موسیقی " (Sufi Music of India & Pakistan) موفیان موسیقی " (معظر از بیں:
موفیان موسیقی اردمانی پیشواکی رہنمائی میں تربیت یا فتہ موسیقاروں کے مستقیل یاردمانی پیشواکی رہنمائی میں تربیت یا فتہ موسیقاروں کے

ا معتفقه دنو به عود في من بدوفير بين جنول في موسيق يركما بالكسى --

طاکنے ایے اشعاد گاتے ہیں جومتعوفانہ تجربہ کومہیز کرتے ہیں تاکہ سامعین مستفیض ہو تکیں سائے کے اس معین مستفیض ہو تکیں سائے کے اللہ سے صوفی این موجود روحانی بیشوا مرحوم بزرگان دین اور ہاری تعالی سے ربط دیمان بیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔'' (قریش ۱۹۸۱)

میرے علم کے مطابق قوالی کے علاوہ کوئی ایک صنف جیس ہے جوا ہے حصار میں ور نیکر شاہری کو کلینے یا تمام تر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قوالی کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ لفظول سے زیادہ معنوی اور تاثر اتی فضا ہدف ساعت بنی رہتی ہے۔ چنا نچہ قاری معرفوں اور شعروں پر قوالی ہندی کر جیں لگالگا کرا کے کیف پرور ماحول پردا کردیے جیں تا ہم ضرورت ہے کہ قوائی کی صنف پر مزید جھتے تی اور تجزیاتی کام کیا جائے اجر ضرد کی ہندی قاری شاعری کے امتزاج مشتمل دو ہوں اور کی جندا شاراتی حوالے لما حظہوں:

- (۱) زمال مسكيس كمن تغاظل ..... دورائ نيال منائج بمان ...
- (۲) شبان جمران دراز چون زلف .... ..... يا کي کهتيان
- (۳) گوری سوئے تنج پر کھے پر ڈ ار ہے کھیں چل شر د کھر آ ہے رین بھی چوں دلیں شروالی پریت کر جیسے مندوجوئے پوت پرائے کارنے جل جل کوئلہ ہوئے
- (۳) ایک تفال موتی ہے جرامب کے سریراد عموا چاروں اور دو تفال چرے موتی اس سے ایک نہ کرے
  - (٥) بالاتفاجب سكو بها إبرامو كيمكام نه آيا

### خسر و کہدیائی کاناؤں ، او بھے ہیں آو جھوڑ دے گاؤں (۱) بھیر جلس ہا ہم جلس کے کلیجد و مڑے امیر خسر وایوں کے وودودوالگل مرکے وغیر دوغیرہ

امیر خسرو کے ان شعری کارناموں کے علاوہ دیگر صوفی شعراء مثلاً شخ حمید الدین ناگوری اور بابا فریڈ نے بھی دو سہاور گیت لکھے۔ جنہیں سام کی مفلوں میں پڑھا گیا جنہوں نے ہر طبقہ کے لوگوں کومتاثر کیا لیکن آج ان شعری تخلیقات میں سے بہت کم دستیاب ہیں فاری اور ہندی لسانیات کے دبلا وصبط کی بیزفضا جس کا آعاز نسبتا مختصر شعری اشکال میں ہوا ان کا ارتقامولا نا داؤد کی مرتبہ تھنیف 'چنداین' مطبوعہ ہے سااہ میں ہوا۔

مولا تاداؤد سے عل محصوفیاء کی تحریوں نے طویل شعری افتکال کے لئے فضا ہموار کر دی تھی جن میں فاری مثنوی اور ہندی 'مریم انکھیاں ' کی روایات کے ضدو خال تمایاں تھے تاہم ان اهرکال کومتنوی قر اربیس دیا جاسکتا جوقد بم علماء کا خاصه و قریر تفائمولا نا داوُ دک ' چنداین' ' کوعیم او فی روایات کے اتصال وار تباط کامظہر کہا جاسکتا ہے مثال کے طور پر سامتزاج ایک ایک مثلی ما علامتي نقم كامرتع تغاجس كي بتياد ندليلي بجنوب جيبي كهانيون يرحى اور ندشري فر إرجيسي داستانون ي كله بياس مندى رزمينهم كالتيجه واثر تفاجوشالى مندوستان كمام منعوام من بيحد مغول تحل-اس میں فاری منتوی کی روایت ہے مستعار لیے معظمیل خاکوں کی جکہ ملاقائی شرول ارضی مناظر میوانات و نباتات عوامی رسم ورواج اور وای لباسوں کی عکای کی گئے ہے اس پر تبعرہ كرت موع مغفر عالم في كلما ب: "معونياء كي حلتون عن صوفي حضرات كي كلمي موتي ان مثنوبوں كوقبول عام حاصل جونا أيك نهايت اہم واقعه تفاجن كى بنياد مندى يا مندواكي نفس مضمون (Theme) يرركي كئي تقي- "چنداين" كى كهاني كاحراج وآبنك تمامتر بهندي به يهاني ايك شادی شد وشنرادی چندا اورلورک نامی ایک مخص کی داستان محبت کے گرد کھوتی ہے جو آجیر ذات ے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ شنرادی چندا ماں باپ اوراد گوں کے طعن وشنیج سے بیخے کیلئے فرار ہو

مین (عالم ۱۲۰۰ منظر عالم فی در پر تکھا ہے کہ "ابتدائی عبد کی ہندوائی مشویوں میں مولانا داؤد کی "چنداین" کو بیام از حاصل تھا کہ اس کے اشعار دیلی کی مجد کے منبر سے بی سے سے بدایونی کے مطابق مولانا آتی الدین تائی ایک عالم دین نے اپنے خطبات میں ان اشعار کوشال کیا بدایونی کے مطابق مولانا آتی الدین تائی ایک عالم دین نے اپنے خطبات میں ان اشعار کوشال کیا ان کا خیال تھا کہ چنداین الها می صدافت پرین ہے اور بعض قرآنی آیات کی تجیر و تشریح ہے ہم آئی ہے۔ "(می ۸۹)

مشوی کو قاری رسم الخط می تحریر کیا جاتا تھا لیکن اس کی زبان اعبائی مشرقی یول لین بین بیندی تھی۔ صوفی شعراء شال بهند کی مقامی زبان می آنسی گی طویل بیاند منظو مات ہے آگاہی حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہنے تھے۔ انہوں نے جو پائی اور دوما کی بحور کی تنہیم پر خاص توجہ دی۔ مولا نا واد د نے اچی ' جندا بین' کو قطعہ بندا براز می مرحب کیا جنبیں 'مکھڈ وک کہا جاتا تھا۔ آگر چہ بیددرست ہے کہ جندا بین میں بر بندکو فاری الفاظ میں متعارف کرایا گیا ہے تا ہم ایک معدی بعد بوشخویاں کیمی گئی ان میں بیاجتمام تظریمی آتا۔

میں جب بارورڈ میں اردو بندی کی تدریس پر مامور ہوئی تھی کہا مشوی اور بھے مکی مشوی اور بھ میں کھی جائے ہوں میں ارتفائی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا چنا چیاس بات کی تعدیق ہوئی کہ چنداین کے طرز کے فاری زبان میں تعارفی کلمات کا رواج بالکل شم ہو کہا اور گذرتے وقت کے ماتھ ماتھ مربان فاری اور ترکی الفاظ بقدرتی استعمال ہونے گئے چنا چیا خری مشوی تمام تر و بونا کری رسم الخط میں کھی گئی۔

آئ موفا ناداؤد کاتھنیف "چنداین" تاریخی ایمیت کی حال ہے اورا ہے کیرالمحاصن فی کاوش قراد دیا جاتا ہے اورای کے سرائی مندی موفی مشوی "کی دوایت کے آغاز کاسمراہے جو بجا طور پر آئندہ یا بچے سوسال میں تکھی جانے والی مشویوں کے لئے نمونہ قابت یوفی۔ اکثر مشویاں موفی شعراء کی تھی ہوئی ہیں چنا نچے مہدوسلی کا بیتندی ادب جندی صوفی مشوی یا علامتی رومالوی دوایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ( تفصیل کے لئے دیکھیے مظفر عالم ۱۲۰۰ میں ا

#### Sansritic & Persian Traditions of Learning in Medieval India: Interactions and Exchanges in South Asian Intellectual Culture Select Bibliography

Alam, Muzaffar The languages of Poblical Islam in India c. 1200-1800, Permanent Block. Denli 2004

Asani, Ali S. Ecstasy and Enlightenment: The Ismaili Devotional Literature of South Asia, I.B. Tauris Publishers, London, New York, 2002

Baldick, Julian Mystical Islam, an Introduction to Suliam, New York University Press New York; 1969.

Blackburn Stuart H., Claus Peter J., Fluckger Joyce B. and Wadley Susan S., eds. Oral Epics in India. Berkeley and Los Angeles. University of California Press. Berkeley, Los Angeles: 1989

Dhar, Lakshmi, ed. Padumavati, a linguistic study of the 16th century Hindi (Awadhi) by Lakshmidhar Luzac London 1949

Entwistle, Alan E., and Mallison Françoise, ed.s Studies in South Asian Devotional Literature. Manchar Deith: 1991.

Gupta, Mataprasad ed. Candayan, Durga Printing Works. Agra: 1969

Hines, Naseem, A. The Snakebite Episodes in Candayan. A Journey within a Journey. In Studies in Early Modern Indo-Aryan Languages, Literature and Culture. Ed. s Alan Entwistle, Carol Salomon, Heidi Pauwels and Michael C Snapiro. Mancher. Delhi: 1999

In Quest for the Correct Combination. The Home-coming Episode in Maulana. Daud's Indo Suli Masnavi. Candayan. In The Banyan Tree: Essays on Early Literature in new indo-Aryan Langrages. 2vol.s.Ed.Manola Offredi, Manohar. Delhi: 2000,

......Research Report on candayan. In Devotional Liter in South Asia Current

Research 1997-2000. Ed.s Winand Callewaert and Dieter Taillieu Manchar. Delhi: 2000

Jain, Hiralal, ed. Nayakumracanu. Benares. Bhartiya Jnanapi tha Prakashan, Delhi: 1944

Jindal, K. B. A History of Hind | Literature: Manchar New Deihi:1993,

Keith, A. B. A. History of Sanskrit Literature Oxford: Clarendon Press. oxford: 1928.

Levy, Reuben. An introduction to Perian Literature, Columbia Univ. Press. New York: 1969,

Lawrence, Bruce B. Notes from a Distant flute: The Extant Literature of Pre-Mughal Indian Sulism. Tehran Imperial Iranian Academy of Philosophy. Tehran: 1978

Nicholson, R.A. ed Mathnavi of Jalaluddin Rum: 4vols. Camridge, University Printing House, Camridge, 1977(Reprint)

Qureshi, Regula, Suli Music of India and Pakistan: Sound Context and Meaning Cambridge University, Press Cambridge, New York, Melbourne 1988

Rizvi, S.A.A History of Sufism in India.2 vols Manchar.Delhi:1975

Saksena, B. Evolution of Awadhi (A Branch of Hindi) Dethi: Motifal Banarsidass. Dethi: 1971,

Schimmel, A.Deciphening the signs of God: A Phenomenological Approach to Islam. Albany: state University of New York Press. New York: 1994.

# <u>ڈاکٹر شاہرا تبال کامران</u> یا کستان میں اقبال برمطالعہ و خفیق کے مسائل وعوامل

ا قبال جارے اجما می وجود کے لئے نظریاتی اعتبارے بے مداہمیت رکھتا ہے على مد نے برمغیری جارے الگ اور متاز تشخص کومرت ومظم کرنے کیلئے جاری رہتمائی کی ،اس نے يرمغير كے مسلمالوں كومتند و قوميت كے رو مان انكريز تصور كے قريب ہے نكال كر جاري اجماعي ہتی کی حفظ و بنا کے لئے قومیت کا ایک الگ ممتاز اور جمرد مخیل پیش کیا ۔اقبال نے تحریک ياكتتان كونظرياتى بنيادي فراهم كيس اوراس آزاد خود مختار اورعليجده رياست مي أيك مثالي فلامي معاشرے كا خواب د يكھا۔ يرمنير كے مسلمانوں برتاري نے بھى ايك احمان كيا ہے، وويد كمايك آزاد خودعتار عليمه او رمتاز فلاى رياست كي تيام كي لئ نظرياتي بنياد اورعلي مدوجدك قيادت كرف والدرائما فيلدرمياف طبة كرمد يدتعليم يافت لوك عقد اجماعي شعورة اس تظریاتی و عملی قیادت اور سیادت کوتیول کرے کو یاستعنبل کے ملک کے لئے ایک جہت کی نشاعدی كردى تقى اقبال كا يرمغير كے مسلمانوں يرايك إحسان يا يكى ہے كداس في جارى زعر كى يس غرجب كى ايميت حيثيت اور صرود كوداش كرتے ہوئے ترجب كے بارے مى دورزوال كے جمود ے جنم لینے والے تصور کو بیسر رد کر دیا اور نہ بی فکر کی تفکیل جدید کا آغاز کیا اور اس جمارت کی اوري قبت محي اداكي (١)\_

ایک مدی سے زیادہ مرمہ گزرجانے کے باوجودا قبال اور قراقبال کے موضوعات و
مطالبات ہمارے لئے اہم بیل قواس کا ایک مطلب یہ کی ہے کہ ہمارے علاقا لی سیای معاشرتی افتانی نہ ایک معاشر ہی اور در نمائیس ہوا۔ بدی طور پرایہ اسمجما افتانی نہ ایک اوراد فی منظر ماحول اور سی فظر میں کوئی بہت بن انتخیر در نمائیس ہوا۔ بدیکی طور پرایہ اسمجما میں ماسکتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنے کے بعدا قبال کوا ہے لئے ایک ایک ایک ایک جوالہ بھے کے باوجوداس کی فکر مستورد کھے کی کوشش کی ہے۔ قبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کے دنہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کے دنہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کے دنہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کے دنہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہا ہے۔ مسلمانوں کو نہانوں کو نوانوں ک

کے اجماعی تاریخی شعور کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت و طانت کے نشے میں سرشار انگریزوں عددی اکثریت کے زعم میں جالا مغرور اور جارح مندؤوں اور مسلمانوں کی تاوان شم فرہی شم ساس جماعتوں کے خلاف نظریاتی محاذر جولڑا ئیال اڑیں اور فتوحات حاصل کیں ہم یا کستانیوں نے توان کے احوال ونٹائے سے کوئی بھیرت حاصل کی اور نہ ہی فتو حات کو مجے طور پراپنے مغاخر کا حمد مناسك إلى اين معروف خطبات (تفكيل جديد) كريبائي هي اقبال في نهايت فحالا منظم اعداز بيل فكرانساني كارتقاء كى رفيار بهمت اورنوعيت يرنظر د محضاور تجوبيكرت ويهني كوفرض قراردیا تھا ہم نے بیفرش بھی اواجیس کیا۔ اقبال نے سلطانی کا ال اور پیری کو مارے لی دوال کا سبب قراردیا تھا۔ تو پر آخر کیول آج بھی بہتنوں اوارے ماری اجھا فی زعد کی برقابض ومتعرف بن اورائبی کے بروردہ جو بدار فکر اتبال کے گردحسار بنا کراہے محدود دمقید موضوع بنانے کی سعی كرتے رہے إلى ان كا بنيادى ماخذ اتبال كے چتراردو فارى اشعار موتے بيں جنہيں وہ اسے موتف كائدين سياق ومباق عيه اكراستعال كرت ربعي اتبال في المعقد واعديشه ونظركا فسادقر ارديا تعابيد يوك فكرا قبال سيبعض نهايت بنيادى اختلافات د كصيرك باوجودا قبال كو آزاد چوڑنے برآباد ووتیار بیس ہیں کیوں کے سلطانی و ملائی دبیری کی تاریک مثلث ایل تقمرو میں "اقبال" بيكى خطر كويرداشت بيل كريكتي-

ا قبال کی زعرگ میں بی انہیں ایک بنجیدہ علی مطالعے اور او قیم کا موضوع بنا اہا میں انہاں ہیں ۔ان تو بروں کے لکھنے والوں میں النہ اس میں موافق د مخالف دونوں تم کی تو بریں شال ہیں ۔ان تو بروں کے لکھنے والوں میں اکثریت نے یا تو محض محبت اور حمقیدت ہی تعریف دانو صیف ہے کام لیا ہے یا ناوانی و کم علی اور تعصب کی ہناء پر بید بنیا دکتہ چینی کی ہے ۔ بید دونوں تم کی تو بریں اب تاریخ کا حصہ بیں لیکن بھی سب بھندیں ۔ا قبال کے قرون کی تحقیقہ جہات پروتی مضاحین پر مشتمل معروف و معتمراد لی درماکل سب بھندیں ۔ اقبال کے قرون کی تحقیقہ جہات پروتی مضاحین پر مشتمل معروف و معتمراد لی درماکل کے ضاحی نبیراس بات کی واضح نشائد بی کرتے ہیں کہ اقبال دانشورانہ فوروقکر کا جمیدہ اور نبیایت پر کشش موضوع سے ۔ باایں جمدا ہے چھر درمائل میں نبر تک خیال لا جور کا اقبال فہر ۱۹۳۳ء (۲)

شیرازه الا مود کا اقبال نمبر ۱۹۲۸ه (۳) درماله سب دی حیدرآباد دکن کا اقبال نمبر ۱۹۲۸ه (۳) علی گزیداد دو میگزین کا اقبال نمبر ۱۹۲۸ه و درماله جو جرجامعه لمیه کا اقبال نمبر ۱۹۳۸ شامل بیل بیه جمله درماکل این مشمولات کے توح اور وقعت کے اعتبار سے آج بھی اہم بیں۔

ا قبال برقیام یا کنتان سے بل سامنے آنے والی ستفل تصانیف کی تعداد بھی تم نہیں اور ان كا آغاز بهى اقبال كى زعر كى بيس عى موكميا تھا۔ ليكن اپيئے موضوع اور مواد كے اختبار سے وقع كتب يم تين تمليال ترين بي و اكثر يوسف حسين خان كى روح اقبال و اكثر خليفه عبد الحكيم كى فكرا قبال اور مزيراحد كى اقبال نى تفكيل ان وقع كتب يرانواع داقسام كاعتراضات بمي موعة مثلاً روح ا قبال من آدث تدن اور مربب رح بنك مراحث كسوا اوركيا ب مستف ادلي تقيد ك اسراردرموز اورسلیقے سے ناوائف ہے۔ فکرا قبال کامحورا قبال کے فلسفیاندا فکار کی تو میں ہے۔ اوب اوراد نی تغیدنام کویس اوراقبال تی تفکیل اقبال کے سیاس معاشرتی اور ثقافتی تصورات بر پہلی مربوط ومنظم كوشش ضرور بي كين مصنف ترتى بهند ب اورايك بهى خامى دوسر الم يمى تقل سدزياده بدی ہے۔ اللف کی بات او بہ ہے کہ اس سب کے بادجود آج بھی بہتنوں کتب ابی اہمیت کوقائم ر مے ہوئے ایں ۔اور بااخوف تردید یہ بات کی جاسکتی ہے کدان کے یائے کی اقبال برکوئی کتاب ابھی تک سمامنے بیل آئی چھوایک البھی کوششیں موجود ہیں سان کتب سے ایک مشترک تاثر ہے سائة تا ب كرقيام ياكتان سے يبلے اقبال كمل طور يراكي آزادموضوع تفادراس موضوع ي معروض اعداز نظر سے کام کا آغاز ہوا تھا اور بیام کرنے والے جدید تعلیم یا فنہ لوگ ہے۔ بیر کریک باكتنان كازمانه تفااور نيم سياى فيم فرجى جماعتين اقبال كواجيت دسية يرآ ماده بيس مولى تعين -بيده دور تفاكدجب قباليات" جنتے دار" اقبال شناسوں كامثن سنم ي محفوظ و مامون موضوع تعا۔

آزادی سے پہلے ہم غلام تھے لیکن ہمارے فوائے تنا کیں اور جارے اکیڈیل آزاد تھے یا کتان بندے کے بعد ہم معروف معنوں میں تو آزاد ہیں لیکن یوجوہ ہمارے فواب تمنا کیں اور پاکستان بندے کے بعد ہم معروف معنوں میں تو آزاد ہیں لیکن یوجوہ ہمارے فواب تمنا کیں اور آزاد ہیں لیکن اور ہیں آزاد ہیں درندی ای اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی

زندگی اور ند جب کے ربط و تعلق کو مجمد مائے ہیں۔ اتبال نے ظیوراسلام کو مفتل استقرائی کاظیور (۵)اور فتم نبوت کوانسانی فہم وشعور کی بلوخت کا اعلان قرار دیا تھا۔(۲)ہم ا قبال کی بصیرت کی تہذیبی قدرو تیت کا انداز وکرنے کے لئے وہی طور برآ ماده و تیارتیس ہو سکے ہم نے سوئ بیار کا کام غير منصفانه طوري بإنث ركعاب-جاري تعليم ترجيجات بمنصوبه بندي اورنصابات كالغين أوركسي حد تک تدوین کا کام فیرمکی ماہرین کی جلی وخفی مشاورت اور مداخلت سے انجام یا تا ہے۔ ہماری تندنی زیر کی مندز در الکیشر اعک میڈیا کے ہاتھ میں ہے۔ خدمب ادر اس کے ہماری زعم کی سے ربعاد العاق کے بارے میں تحور و تکر اور رہنمائی کا کام رواجی علماء کی ذمد داری ہے۔ حالا تکدان تیک بخت لو کوانی نے اپنی قبیم و فراست کے مطابق و وجیسی بھی تھی برصغیر جس مسلمانوں کے لئے ایک علیجاز واور خود مختار مك يرقيم كى خالفت كى تقى دا قبال مويا جناح دونول تخفير كے لتوول كى زديس آئے سيدومرى بات ہے کہ ان کی مسلمانی مجروح ند ہوئی اور وہ اینے یعین محکم کی روشن میں آگے ہوھتے رہے۔ الهناك بات بير مولى كرنيا ملك بن جائے كے بعد بيرنيك بخت طبقة نوزائيد و ملك كي نظرياتي زعر كى كا ما نک وعظار بن ممياً بالكل اى طرح جيسة تركيك باكتان سے لاتعلق رينے والے جا كيروار لوزائيده ملک کی ساجی وسیاس زندگی کے اجار و دار بن سے ان دونوں طبقوں کی فتو صاحت کا لازمی بتیجہ بدلکلا كرجمبوريت كي عقيل روح كى بنياد يروجود من آف والاطك أيك عقيق جمبورى معاشر الدار طرز حيات كانمونه بيش ندكرسكار

نوازاد پاکتان میں غیر متعلق طبقوں مینی جا گیرداروں اور طاؤل کی اجارہ داری خود بخود
قائم ہوگئی یاس کے کرکات بھادر تھے۔ آئے اختصار کے ساتھا کیے۔ تاریخی جا کڑہ لینے ہیں ۔ اس کی
قیادت اور مدد کے ساتھ دوسری عالمیر جگ میں نئے عاصل کرنے کے بعد بورب اور اس یک مینی
مغرب نے کمیوزم کے خلاف مف آرائی شروع کی ۔ شرق اوسط کی سیاس تقسیم نوکو بھی اس تفاظر میں
دیکھنا جا ہے کہ جہاں خلافت عثانیہ کی مرکزیت کے خلاف عرب قوم پرست کو مواد سے کرمت عدد حرب
دیاستیں قائم کی گئیں ۔ نیل ولمانی مصبحت نے عربی کو کو میں میں تو بنادیا لیکن پھراسلام الن کے لئے

ان کی تاری تہذیب اور ثقافت کا تحض ایک عضر بن کردہ کمیا۔ اس کے ماتھ امریکہ اور برطانیہ نے

یبود یوں سے یورپ کو یا کہ کرنے کے نازی منصوب کی دوسری شکل میں اوسیج کرتے ہوئے صیبونی
ریاست کے تیام کے نام پردنیا بحر کے بیبود یوں کوایک مقام پراکشا ہونے کا خواب دکھایا۔ ٹی حرب
ریاستوں کے ساتھ امرائیل کا تیام مل میں آیا۔ اعلان بالفود سے لے کر آئ تک امریکہ اور برطانیہ
نے بدی ذیانت اور حکمت کے ساتھ بیبود یوں اور عمل کی گا ہی میں الجھایا ہوا ہے۔

دوری عالمگیر جگ کے بعد دنیا دوصوں جن تقیم ہوئی ۔اسریا۔اور تعدام اور اشتراکی دول ۔یری بر مقابلہ اشتراکی دول ۔یر جانے ہو نے کے اسمام اشتراکیت کی نبعت سرماید داراند نظام سندیا دہ متصادم اور بیزار ہادر یہ کرتو آزاد سلم مملکت پاکستان کے نظریاتی دہنما علامدا قبال نے اشتراکیت کے ساتھ وسیح تر مکا لیے کی ضرورت کی طرف واضح اشارے کے ہیں۔ندصرف یہ بلک آبال یہ شعور بھی رکھتے کہ کیٹل ازم سے لئے ہمل خطرہ بے خدااشتراکیت نبی اسلام ہے (ے) مغرب نے اسلام کو بلاور تد ہما اشتراکی دول کے خدا اشتراکی دول کے خدا کیا ۔اس بلاور تد ہما اشتراکی دول کے خلاف ایک حرب اور جھیارے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ۔اس فیصلہ نہیں استراکی دول کو خوالف ایک حرب اور جھیارے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ۔اس فیصلہ نے مطابق اشتراکی دول کو خوالف ایک جو اسلام اور مسلمانوں کو جس نظریاتی سر پرتی مبیا کی گئی ۔مغرب نے آنے والے بچاس برسوں جی اسلام اور مسلمانوں کو جس نظریاتی سر پرتی مبیا کی گئی ۔مغرب نے آنے والے بچاس برسوں جی اسلام اور مسلمانوں کو جس نظریاتی سر پرتی مبیا کی گئی ۔مغرب نے آنے والے بچاس برسوں جی اسلام اور مسلمانوں کو جس خطریاتی تھی بروا ہیں اسلام اور مسلمانوں کو جس خطریاتی بروا ہیں اسلام اور مسلمانوں کو جس خطریاتی بروا ہیں اسلام اور مسلمانوں کو جو کو ختم کرنا ممکن نہ تھا اس لیے اقبال اور فکر اقبال کو تھا تھی ۔مفارش سلمانی کو تھا تھی ۔مفارش سلمانی کیل کو تھا تھی ۔مفارش سلمانی کیل دیا تھی کہ مفارش سلمانوں کو تھا تھی ۔

قیام پاکستان کے بعدروائی فرئی دوالے کے ساتھ اقبال پر جو بھی کھا گیا استای تناظر میں بھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ باایں ہمراگر چہ تیام پاکستان کی نظریاتی اور ملی جدوجہد میں فرہی جھے ہوں کا کوئی کردارہیں وہا کین پاکستان کوامر کی سرد جنگ کا ایندھن بناتے کے لئے امر بکہ اور بھی دب کو یہاں ایک ایسا جا گیردارانہ معاشرہ درکار تھ کے جس پر قدیمی طبقات کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچاس لائحمل کوالفتیار کیا حمیاجوابلیس نے اپنی جلس شوری میں اپے مشیروں کے روبرو مسلمانوں کے لیے جویز کیا تھا لیتن \_

ي تناب الله كاناوطات عن الجعارب

موشده وشناس خداا عريش كه تاريك رات!

ہے کی بہتر المیات ش الجمارے اورا متیا طاصدا متیا فاک

وووالين جبكي بميري طلسم شق جبات دركما

تابسالاز ندگی شراس کے سب نم سے وال است ا جورڈ کر اورول کی خالمریہ جمان بے ثبات جوچہاد ہے آگی آتھ وں سے تماش کے حیات! تم اسے بیانہ کردد عالم کردارے فیرای میں ہے تیامت تک دہے موس نظام ہےدہ کی شعرد تفوف اس کے حق میں فوب تر اور حتی ہات ہے کہ ۔۔

پلندتر کر دومزاخ خافقای میں اسے (ایلیس کی مجلس شوری مالرمضان مجازاردو) مت رکھوذ کرو فکر صحایا ی میں اے

قرباً اصف مدی تک پاکتان بر یکی موسم طاری ر بااور مختف صورت بی است به به جبت اثر است بدک ساتھ آئ بھی جاری و سرری ہے۔ پاکتان کے لئے اسر کی منصوب بندی کا بید طویل دور' افغان جہاد' کا کامیابی کے ساتھ تمام ہوجا تا ہے۔ افغانستان بھی روس کی فکست اور والہی ایک بری بوجہ نی گئی ست اور والہی ایک بری بوجہ نی گئی ست اور الہی ایک بری بوجہ نی گئی ست مورد کی ان وی استوال کے والہی ایک بری بوجہ نی اور کی منصوب نی اور سلمان جو پہلے اشتراکی روس کے فلاف استوال کے اکر آئی اور کی حیث کرتا شاید مناسب ندہو کے آئی کارکی حیثیت رکھتے جو ایف کہنا شاید مناسب ندہو کے اس بھی دوسرے کے فلاف مف آرا ہوتے ہیں۔ موجودہ صورت حال بھی کراس بی دوسرے کے فلاف مف آرا ہوتے ہیں۔ موجودہ صورت حال بھی امر بیکوں نے کی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے فلاف آیک طویل محارب کا آغاذ کر دیا ہم کے اسلام اور مسلمانوں دونوں کوا کی ساتھ گرفت کرنے کے لئے ''سرد بنگ' کی اصطلاح ایجاد

کرنے والے ذہنوں نے " دہشت گرد" کی اصطلاح وضع کی ہے۔ ای تناظر میں آج یا کنتا نعول کو اقبال کی پہلے سے کہنل ذیا دو ضرورت ہے۔

اس سار ميل معركا الرغير جامعاتى اورجامعاتى محقيق اوراس كدي تات يرجى يزارساك افسوسناك مورت عال كاكرشمد به كم يأكستان من نظرياتي هنيق كيلية بالعوم اور خفيق اقبال كيلية بالخفوص أيك مجيده اورحوصل افزاء عالماند نعنا قائم بين بوكى - يزى وجود دوجي - بيلى بيك الارت معاشرے اور ماحول م تشدوینم فرہی ہم سائ گروہوں کی گرفت نہایت مضبوط رہی ہے۔ان مروجول نے پندرجو می صدی عیسوی کے چرج والے تمام افقیارات خود کو تفویض کرد کے ہیں۔ ب كسى بحى تتم كى آزاداند وى سركرى يامعرونى تحقيق كوعقا كدس متعمادم قرارد ، كراس كى حوصلة على كرت ين مدوري وجد يدب كد مهاري يو غورسليال مجد ليكي اي وجود كي بناء يركد جن كا ذكر موا الداداندوى مركرى كامركزنين بن عيس اور معقول معادف يحوض محض وكريال تقييم كرف وال ادارے بن كرره كى بيں \_ بيلم ايجاد بصيرت و حكمت اور داناكى كے مراكز نبيل بن ياكيں \_ان مي بلا استحناما كيافضاى قائم كردى كى بكول أزادادرمعروضى دويد كمضودالأحق زياده ديركام بيس كرياتا-ياكتاني جامعات من مختيق كارائ بحدز ياده وصلمافزاه مورت بيش بيس كرتي - تيام یا کستان سے پہلےمسلم یو نبورٹ علی کڑھ میں اتبال پر لی ایج ڈی کی سطح کی تحقیق کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیام یا کتان کے بعد ١٩٥٤ء می کرا چی يو غور کی کواسلا می تصوف اورا قبال کے زير عنوان يي انج وى سطح كى مختيل كے آغاز كا اعزاز حاصل موا مقاله تكاراكيد بنكالى اسكالر ابوسعيد تورالدين عصد منجاب يوندور شي لا مور برصغير من قائم مون والى تيسرى اورياكتان كى سب عديم يوندوري كا اعزاد رکمتی ہے۔ یہاں اتبال پر نی ایج ڈک سطح ک تختیل کا آغاز شعبہ قلفہ سے موا tobals Philosphy of Knowledge کے زیرعنوان ریسرے اسکاٹر محدمعروف نے ۱۹۹۸ء میں کام ممل کیا۔ پنیاب بو نبورٹ کے شعبہ اردویس محقیق ا قبال کا آغاز ایم اے کی سطح پرچھٹی دھائی کے وسط على مو يكا تفاريكن في الكا وكال كي على برا قبال كوقدر ساخر يموضوع بنايا ميا- اوراس كى وجوه ما حال نامعلوم بين \_نصف درجن \_ عذائد ببلك سيكثراور چنداكيد مرائع بيث سيكثر كي ايو نيورستيون

افہال کے حوالے سے اساتذہ کی تربیت کی ضرورت دو چندہ و جاتی ہے کول کے عموی طور پر محتیق اقبال کے حوالے سے اساتذہ کی تربیت کی ضرورت دو چندہ و جاتی ہے کیوں کے عموی طور پر محتیق اقبال میں اسکالرز کی رہنما اُل کرنے والے ماہرین ادب کے استاد ہوتے ہیں ہو کی حد تک ذبان کے مسائل ہی بچھ لیتے ہیں گین اقبال بین الاقوائی مطالعات کا عنوان ہے ۔ اس میں سے لسائی مہارت کے علاوہ فلسفہ نُد ہوب علوم اسلامیہ محاشرتی علوم محاشیات سیاسیات اور ملم تاریخ سے مہارت کے علاوہ فلسفہ نُد ہوب علوم اسلامیہ محاشرتی علوم محاشیات سیاسیات اور ملم تاریخ سے اعلیٰ ور بے کی واقعیت نہاہے ضروری ہے لین کم ان کم ان علوم کے تفصیلی مطالعات کی بچائے محق محقیق اقبال سے متصلی عنوانات کا اعاطاقہ ضرور کیا جاتا جا ہے تا کہ اِس رقبان کی حوصلہ تحقیق کی جاسکے جس میں اقبال پر لکھا جانے والا ہر تحقیق مقالہ ' دختیق ادب ' کا شہکار بن جاتا ہے ۔ حقیق می معروضیت کولوظ خاطر رکھنا شرط اول ہا ور تحقیق اقبال میں اس کی ضرورت دوسر علوم کی نبیت معروضیت کولوظ خاطر رکھنا شرط اول ہا ور تحقیق اقبال میں اس کی ضرورت دوسر علوم کی نبیت

صورتول بین انہوں نے بطور مضمون اقبالیات سے متصل علوم کا مطالعہ قدر نیس کی کمی کی کی کہا جہاں کیا ہوتا ہا ہے بی اس تھ ماتھ ماتھ اقبالیات میں ایم قل اور پی انگی ڈی کروائے والی جامعات کواہے اور کی اس کی کا قدارک جامعات کواہے اور کی اس کی کا قدارک ہو سکے شخصی میں مسلمات جیس ہوتے اور ندان اس انڈہ کے عقا کداور افعضیات کور میری اسکالرزیا محقیق موضوع براثر عماز ہونا جا ہیں۔

اقباليات يستخفين بنيادي طورير تاريخي تحقيل كي ذيل مين آتى بي نبذا ضرورت ال امر ك بيكا قباليات من مختيل ك لئ واضى مرتب اور متفقدا صول وضع كياجائ - كم از كم جريو ينورش یا ہر فیکلٹی ایے طور پر ای مدود کے اعدابیا کرستی ہے۔ابیا کرنے سے تحقیق تکاری میں رسمیات د حطقات كحوالي يكركى يدابو ككى بيرات والنح رب كدا قبالوات مى حقيل كرت موے محض ادبی ختیل کے اصول جارے اسکالرز کی کفالت جیس یائے۔ شعری اور نٹر کی متون کی حد تك قر شايدكام جل جائ لين بين العلوى مطالعات من تحقيق كرت موع طالب علمول ك لت محتين كى القداد رمتنوع اقسام معقارف اورزبيت نهايت ضرورى هيم ميل مندى مختين كوايك عالماند مركرى منافے كيك اسے صح كاكرداراد اكرنا موكا۔ اس كيك اول شرط توبيب كد يو تعور كى ك متعلقة شعبول من مابراسا تذه كي موجود كي كريشن بنايا جائد المي فل يا في النا وى كي سطح برمونسوعات مختن جويزاور منفوركرت وتتجال أيك خرف ريسري اسكالرزى بنيادى تعليم اورقابليت كوييش نظرر كمنانها يت ضرورى بدال ال بات كااءتمام كرنائي لازى بكر كمان استادال وضوع ك متعلقات پر مبودر کمتا مو۔ بیا یک ایسا کام ہے جوخود یو نیورسٹیاں بی کرسکتی ہیں۔ اگر بوتیورسٹیوں میں التصاور كنتي طالبطمول كي قلت مويا التصحيقيني مقالے مظرعام برنداً رہے مول اواس كامطب اس كروا كماوريس بكري نورسيول شاعطاما قدواورات في تقل وماول كاقطب-

ملامدا قبال او پن بوغور ئی نے آخویں دھائی کے اواخر میں ایم فل کی سطح مختیق اقبال کا اعتاز کیا ہے اور میں ایم فل کی سطح مختیق اقبال کا اعتاز کیا سطامہ اقبال اور پن بوغور ٹی ہے جہال مطالعات و ختیق اقبال کیائے ایک ایک سیائے ایک انگ تقدر کی میں مختیق شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ او بن بو نیورٹی کا سب سے بوا اقباز بیدے کہاں میں ایک انگ تقدر کی دورٹی کا سب سے بوا اقباز بیدے کہاں میں

ایم ال اور پان اف ای کی می برسندی تحقیق کو کے بر شک کرا تھو عام کرنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ او پی فورس نے بادی کورس کے باتھ میں اور کی کامیاب بھیل کے ساتھ مشروط کیا۔ ان کورس کی حقیقت تا باتی کی حیثیت ترجی کی حیثیت کا موضوع بنانے وائی تمام کی حیثیت ترجی کورس بی کورس درک کی تعمیل الازی قرار دی جنگی ہیں۔

بع نعود سٹیاں اپنے ایم فل اور پی انگا پروگراموں بی کورس درک کی تعمیل الازی قرار دی جنگی ہیں۔

اگر چہ سے کورس اس بات کی ضرورت کا شدیدا حماس دالاتے ہیں کوان کے مشمولات تک انظر ڈائی کے وجود یہ مطاب میں اور جود یہ کاری جودی پورائیس ارتے اس کے باوجود یہ بات کیا کم ہے کہ اب ایک بال ایک ورس مطاب معمار کرتا پر جات کی سطح برخین کرنے کے اس کے باوجود یہ بات کیا کم ہے کہ اب ایم فل بالی انگی ڈی کی سطح برخین کرنے کے اس کار دکھ مورد حجر کی نظر کرم بات کیا کم ہے کہ اب ایم فل بالی انگی ڈی کی سطح برخین کرنے میں علاما قبال اور پن ہو نیورش کی باری کا بی بیات کیا کم بات کیا گا کہ ذاتی تا بلید یہ برخیمار کرتا پر جا ہے۔ برخیما تا تا کم کرنے میں علاما قبال اور پن ہو نیورش کی باری کروائنگر اعمار ڈیٹیس کیا جا سال کیا ہو تو دی کے کہ کروائنگر اعمار ڈیٹیس کیا جا سال کا کاروائنگر اعمار ڈیٹیس کیا جا سال کا برخیمار کرتا پر جا ہے۔ برخیما تا تا کم کرنے میں علاما قبال اور پن ہو نورش کی باری کروائنگر اعمار ڈیٹیس کیا جا سال کا باری ہو باسکال۔

 ے۔ علامہ اقبال او پن او نعور تی اپنے روز افزوں تجربات کی ردئی علی الم تحقیق اور موضوعات تحقیق کے استان اور بہتر کی لائے کی کوشش کردہی ہے کی اس سے بھی اہم تربات ہے کہ اماری ویکر جامعات میں اقبال پر ہونے والے تھوڑے سے تحقیق کام میں بہتری کے امکان پر توجد دک ماری ویکر جامعات میں اقبال پر ہونے والے تھوڑے سے تحقیق کام میں بہتری کے امکان پر توجد دک جائے ہیں میں اپنے پر انے فکوے کو بھی و برانا جا ہوں گا کہ ہمارے ہاں تحقیق اقبال آئے میں میں کے برامے جی ماہرین اقبال آئے میں کرتے سے ہیں کرتے سے ہوئی ہے کہ ایسا کیوں کر مووا۔

بإكستان يش علمة الناس كرسياس وي في فدين معاشى اور ثقافي طورية ومرمقيداور مجول ر کمنامکن تظرمیں آتا۔ ای سے بیامید بیدا ہوتی ہے کہ باکستان می عموی طور برخفیق اورخصوصی طور م محتیق اقبال کامستغیل نهایت روش ہے۔ تاریخی مطالعات میں از منہ ثلاثہ بینی مامنی حال مستقبل كي تعليم مما ين موات كيك كر ليت بن ورند معروض طور يرتجر يركرت اوس بم البيل تين حسون بين تنسيم بين كريكة -بية إلى من جزى بونى ايك الكاحقيقت ب جس كاادراك تسلسل اور توجد کے بغیر ممکن جیس۔ ہمارا مامنی عال اور سنتعبل این رخ اور رفار سے اس بات کی طرف اشار وكرد باب كدبال خرجم اين أكيزيل اور وى منافي تك كنف ين كامياب بوجاكي مح يحتيل اقبال سے همن میں ممیں موجود وعالمی صورتی ل اور متنقبل سے امکانات کوسامنے رکھ کے اقبال کے سای در عرانی تصورات بر حقیق کرنی ما ہے۔ جمیں آبال کے تبذی نصب احمن کا تناط جائز ولینا م ہے۔ جمیں اقبال کی تبذیب کے مالین مکالے کی اس کوشش کو آھے بر حانا ما ہے جس کا آغاز البول تے ۱۹۲۳ء میں بیام شرق سے کیا تھا۔ موجود وعالی سیای تقلیم میں سنتائل بعید کا نقشہ قیاس کرتے ہوئے مسلمانوں اور اشتراکیوں (چینیوں) کے مابین مکندسیای اتحاد کی لمرف اشارہ امريكي والشورون كامحبوب موضوع ب\_بمين اس موضوع برافكارا قبال كي روشني بين ازمرلوغور كر كے اپنا موقف وشع كرنے كى كؤشش كرنى جا ہے۔ جميں اسلام عالم اسلام الموكيت جمعى آمريت اورخصوماع في شبنه ابيت كاسلام يمنى الرات كي والي عاقبال يمونف كو سامنے لانا جا ہے۔ جمیں اقبال کے جملے متون خصوصاً مضافین خطبات مقالات اور مکا تبب کی

حماط قدوین و تحییے کی طرف آوجہ وی جا ہے۔ اس بوے کام کیلے ایم فل سطح کے ریسری اسکالرز کے گروپ بنا کران کو تحقیق کام تفویش کیا جاسکتا ہے۔ بیربوا کام مختلف یو نیورسٹیاں آپس میں ٹی کرسکتی ہیں۔ اتبال کامطالعدا کیسویں صدی کے مسائل اور مناظر سے اس قدرہم آبنگ ہے کہ جمی کرست ہوتی ہے۔ علوم کی ترتی معاصر معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں اور ستفتبل کے سیاسی امکانات کی روشنی میں اتبال کے نظام فکر کا از سر نو مطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جواسکالراس ضرورت پر توجہ دے گاوہ ستفتبل کا بڑا اتبال شناس ہوگا۔

#### حواثى

- ا۔ اس سطے پراتبال کی تھیدکوار کی اورجود کی قضا بھی تربیت پانے والے علاء کشدیدرو ال کا مرامنا کر باہرہ ا ہے۔اجہ تا دکس قد دحراس موضوع ہے۔ اقبال کو اس کا شدید احراس ۱۹۲۴ء بھی ہوا جب انہوں نے اسلامیہ کانے لا ہود کے حبیبہ ہال جس اسلام اوراجہ تادہ کے مؤان سے ایک اگریزی خفیہ ہوتھا۔ اسکے دن اردوا خیارات بھی اس اگریزی خلیے کے تملیاں ٹکات شائع ہوئے۔ اس پر ہنگامہ پر پا ہوا۔ جس کا نتیجہ سے لکلا کہ لا ہود کے مولوی ابو تھر و بدار کی نے اقبال کے قلاف کر کا لتوی ہاری کر دیا۔ اس بنگارے کی فہر س کا کہ دا ہوں کے موضوع پر چنو فی ہوری میں کو ایس کی فہر س کی موضوع پر چنو فی ہوری میں گئی ہوری کے موضوع پر چنو فی ہوری میں گئی میں کے موضوع پر چنو فی ہوری میں گئی میں تین خلیات مدراس اسلام ایس کی دوست دی جے اقبال نے اقبال کو اجہ تا وہ کی دوست دی جے اقبال نے بوئی اور ۱۹۳۹ء کے اوائل بھی تین خلیات مدراس بھورا میں دوست دی جے اقبال نے بینی خلیات مدراس بھورا میں دوست دی جے اقبال نے بینی خلی موسوع پر چنو فی ہوری کے گئے۔ بھور میں دوست دی جنوبی میں بھی کے رہو کے بین خلیات مدراس بھورا ورجیدر آباد دکن میں بھی کے رہو کے تین خلیات اوراد میں بھی گئی کے گئے۔ بھور میں دوست میں بھی کے گئے۔
  - ٧- مرجد بدوالدين حن وعيم هر بوس مطبور كري يريس١٩٣١ ويه ١٩٣٠ والمختم فراقا-
    - ٣- مرتبه جائح حن صرت
    - ין ונונישונישל בותריבול ועלי
    - خطریجم: اسلای شافت کی دوع تفکیل جدید ابهات اسلامید حرجم سیدنذ برنیازی
       لا مود بینم و تبال طبع دوم ۱۹۸۳م) صفی ۱۹۳۰
      - ויב ועל אחרושוו
  - ٤- جانا كبير وي باطن إلى م حردكت فقد وقر دانيل اسلام ب (ارمغان الإاردو)

## ڈاکٹرطاہر مسعود کیا کہانی کافن روبہ زوال ہے؟

حاشاد کا اکی کہانی کاری تو بین یادل آزاری مقعود بین کہنا صرف بیج بہنا ہوں کہ کہانی کا نہر ہا ہمری کا نیک سرا کہانی کا در کہا جو داس کے اعد ہوتا ہے۔ دہ وہ کہانی کا رجو ہا ہمری دنیا سے کوئی اثر تبول بی جیس کرتے جھے اس جادو کری طرح کھتے جیں جواچی خالی جبیب سے کہتریا کہ کینے والی گیند تکال کرد کھا دیتا ہے۔ بیشعبدہ بازی اددو کہانی کا دکائی عرصے سے دکھا دہ جیں۔ کھیلنے والی گیند تکال کردکھا دیتا ہے۔ بیشعبدہ بازی اددو کہانی کا دکائی عرصے سے دکھا دے جیں۔ بیاں تک کہ انہیں یہ بھی احساس جیس دہا کہ تماش بینوں کی جھیڑان کے کرد سے جھٹ بھی ہے اور اب وہ خودی تماشا ہیں اورخودی تماشائی۔

یس جابتا ہوں کہ کہانی میں سے بیشعبدہ کری تم ہواور ہم قاری کو دعوکا دینا جموز

دیں۔ ہارے اردگرد بڑاروں اور لاکھوں بیس تو سینکڑوں کہانیاں اور کروار موجود ہیں۔ پہلے بی الی کہانیوں کو تواش کرے انہیں اپنے کالم کا موضوع بنافین تھا۔ لیک کہانیوں کو تواش کر دیا ہوں۔ اور شروریات ہیں۔ بیجے گلا تھا کہان کہانیوں اور کرواروں کو بی کا کموں بی ضائع کر دیا ہوں۔ اس لیے کالم نگاری بی اب بی نے اس طرح کی کہانیوں اور کرواروں کو یہاد کرنا ترک کر دیا ہوں کی اس لیے کالم نگاری بی اب بی نے اس طرح کی کہانیوں اور کرواروں کو یہاد کرنا ترک کردیا ہو کی اس اس کی بیت کی کہانیاں آپ بیرے کا لموں کے جوئے دیاتو یہانیوں کے طور پرشائع ہو ہیں۔ اگر بی ان کالموں کو کہائی کہر کر کی اولی رسالے بی بی دیاتو یہانیوں کے طور پرشائع ہو جاتھی اور شاہد ہی کی قاری کو اس اور کہائی کہ کر کی اور اس اور اس اور کہائی کی قاری ہی گاروں کے کہا دور افسانے کا قاری ہیں گی کھڑا ہوا ہے۔ کاش افور ہوا والی خواری کو اس فورت تک پہنچایا ہے کہارو والمسانے کا قاری ہیں گی کھڑا ہوا ہے۔ کاش افور ہوا میں میں بین کی کو اس فورت تک پہنچایا ہے کہارو والمسانے کا قاری ہیں گی کھڑا ہوا ہے۔ کاش افور ہوا میں بین کی کھڑا ہوا ہے۔ کاش افور ہوا کہائی کو کہائی کو کہائی کو کھڑو گر کی اور جیستاں نہ بناتے۔

بھے سب نے ذیادہ و کھان کس سے آیادہ ٹین کار کے ضائع ہونے کا ہے ۔ اس کہائی

کار کس اسیخ معاصروں کس کہائی لکھنے کا سب سے ذیادہ ٹیلنٹ اور اسکان تھا لیکن تخلیق کار کی

فطرت جس جو نیکی جہی ہوتی ہے، اس نیک سے محروی نے اسے ہریاد کر دیا۔ اس نے ابنا تھم اور

دوح شیطان کے پاس شیرت و دولت کے لیے دائن رکھوا دیا لیکن شیطان می وعدہ ظاف نگلا اور

کہائی کار کے پاتھ ہی جی تھ آیا بنی، دولت اور شریم سے اس سے پہاچا کوئن کار کے لئے اپنی

روس اور شیمرکی حفاظت کئی ضروری ہے۔ اسے بھول سلیم احمد آیک معنی جس ورویش اور سادھو ہونا

وائی اور شریمرکی حفاظت کئی ضروری ہے۔ اسے بھول سلیم احمد آیک معنی جس ورویش اور سادھو ہونا

وائی اور شریمرکی حفاظت سے خال کے ابنیم کہائی جس تا ٹیمرکا ہیدا کرتا نا ممکن ہے ۔ اختفاق احمد کہائی حمد رہ کرتے ہے کوئن کار کے لئے شرطاولین جائی ہیں تا ٹیمرکا کی کراگر وہ جموع اور منافق ہے تو کہائی کار قرق الحمد کہائی کار تر قالحین حیورہ

م اس کے احمر اف واعلان سے شبہ کھے۔ ہارے ذیا نے تین یو لئی کار کردہ جموع اور منافق ہون کار کروا احمد کرائی کار کروا احمد کی ان کار کی دیا گھار حسین اور احمد کو کا کی کی اور منافق کار کوئی کار کروا کا کی کار کروا کی کار کروا کی کار کوئی کی کار کروا کھیں حیورہ کار کی کار کی کے ماری ذیر گی اور ہی کوئیا۔ افریا نوی ادب بی ان کا اول وا کوشوال

ہے۔اس کے علاوہ وہ جو کھے تھان کا تھی تھا۔ امارے آج کے کہانی کا دوں کے لیے ان

یوے نن کاروں کی زیر گیوں میں یوائی پیٹیدہ ہے۔ بدلوگ شہرت کے چیجے بھا گئے ہیں اور بید

بھول جاتے ہیں کہ جنٹی مشقعہ بیشرت اور تسلیم کیے جانے کے لئے کرتے ہیں۔ اسطری کا فشر
عشیر بھی کہانی اور کر داروں کی تلاش میں صرف کریں آواس کے نتیج میں شہرت آو ہاتھ با عمد سے کی

کنیز کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہیں شہرت کی آور وکو برانہیں جھتا۔ تخلیق کارے دل
میں بھی جائے وانے اور تسلیم کیے جانے کی تمنا ہوتی ہے گین ایک کوئی خواہش ادب سے اس کی
میں بھی جانے کی تمنا ہوتی ہے جانے کی تمنا ہوتی ہے گئیں ایک کوئی خواہش ادب سے اس کی
کے مدے مدے کو کر ورکر دی جو بیٹر ورائی ہے جانے کی تمنا ہوتی ہے گئیں ایک کوئی خواہش ادب سے اس کی
کے مدے مدے کوکم ورکر دی جو بیٹر ورائیس کے جانے کی تمنا ہوتی ہے گئیں ایک کوئی خواہش ادب سے اس کی

آ ٹرکیا وہہ ہے کہ بندی، قاری اور عربی علی جس پائے کی کہانیاں بھی جاری ہیں،
اورو اس دوڑ جی بیچےرہ گئی جبر کہائی کے لئے جو خام مواد اورد والوں کے پاس ہے وہ شابید
عربی اور قاری کے کہائی کاروں کے پاس بھی نہیں۔ جھے ایسا گلا ہے کہ بہتر ہن گلیتی اذبان کہائی
کی طرف نہیں آرہ اس لئے کہ کہائی کچو Pay نہیں کرتی ذیا دہ تر لکھنے والے اوسلا در بے کا
ذیمن رکھنےوالے ہیں جن کا مطالعہ مشاہدہ اور تجربہ سب ہی کرور ہیں۔ دوشین آبادں کی اشاعت
کے بعد ان کہائی کاروں کو اس کی گلر لاحق ہو جاتی ہے کہ کوئی ادبی رسالدان پر گوششائع کر
دے۔ بیاان کفن اور شخصیت پر کوئی کی بیار ترب ہوجائے ان کے ساتھ جم خانہ میں کوئی شام
منعقد ہوجائے۔ اور بی ساجیات نے ادبوں کی دونوں کی آوانائی کو گھن لگا دیا ہے۔ آگر کہائی کارکو
واقع کہائی کار بنیا ہے تو ان نفولی اور شرمنا کے سرگرمیوں سے خودکوا لگ کیا پڑے گا۔ جیب بات
بیہ کہائی کار بنیا ہے تو ان نفولی اور شرمنا کہ سرگرمیوں سے خودکوا لگ کیا پڑے گا۔ جیب بات
بیہ کہانے تا دیر وہ آئی ہیں بھی خود دی مرتب کرتے ہیں اپنے اعز از میں شاموں کا انعقاد بھی وہ

ہے اپنی کہانی جمائی ہوتی ہے، وہ ایک ادبی رسالہ نکال لیتا ہے اور اپنی کہانیوں کی سے اور اپنی کہانیوں کی سے سے اس کے لئے وہ وہ منی آراء کی طلب میں فقادوں کے درکے چکر نگالگا کرا ہے جوتوں کے تلے

ممس دال ہے۔ آخر ہار ہے کہانی کاروں کی خودداری کہاں رخصت ہوگئی ہے۔ فن کار کی اٹا تو

ایک زیاتے میں فن کار کے سچے ہونے کی بچپان تھی۔ اس فن کارانداٹا کی موت نے جملی بیدن دکھائے بین کرادیا تا کی موت نے جملی بیدن دکھائے بین کرادیا تا کی موقت نے جملی میں کردہ کمیا ہے جس کی کوئی وقعت بڑھنے والوں کے دل میں جیس رہ گئی ہے۔ اب اگر معاشرہ کہا ڈیوں ادا کاروں اور ٹی دی فراے کیسے والوں کور پہنما تا ہے تو بھی نے اور کا کاکوہ بھی والوں کور پہنما تا ہے تو بھی نے ادا کا کاروں اور ٹی دی فراے کیسے والوں کور پہنما تا ہے تو بھی نے داکوں کا کھی وہ بھی کہا تا ہے تو بھی نے ادا کا کاروں اور ٹی دی فراے کیسے والوں کور پہنما تا ہے تو بھی نے داکوں کا کھی وہ بھی کہا تا ہے تو بھی نے داکوں کا کھی وہ بھی کہا تا ہے تو بھی نے داکوں کا کھی وہ بھی کے جائے۔

ادھر پانی دی سال میں کتنی اس کی کیا دیاں کھی گئی ہے۔ جنہیں شاہ کار کیا جا سکے۔ فیر مسعود اور اسرجد خال کی بات شرفین کرتا کیو کہ سے برائی نسل کے کہائی کار ہیں۔ میر ااشار وال کے بعد اسے والی نسل کی کہائی کار ہیں۔ میر ااشار والن کے بعد اسے والی نسل کی طرف ہے۔ آصف فرخی نے اپنے رسالے میں ایک افسانہ تکار کی کہائی شاکع کی کہائی شاکع کی کہائی طویل میں ہوگئی اور انہوں نے جھے بتایا کہ سے ندوستان میں ہوگی ذبان میں بھی کہائیاں کھتے ہیں اور بہت متبول ہیں۔ میں نے بوے استیاق سے کہائی پر منی شروع کی۔ کہائی کی زبان ایسی تکی۔ اور بہت متبول ہیں۔ میں نے بوے استیاق سے کہائی پر منی شروع کی۔ کہائی کی زبان ایسی تکی۔ اس کے سے ذیادہ جھے سے ذیادہ جھے بے منی ماندہ اسکا۔

ین کہانیوں یں اسلوب ہیان پی فیر ضروری عنت کوفتکا دانہ مل جیس کھتا۔ بیدی اپنے
اسلوب پر منوے زیادہ محت کرتے تھے۔ ان کی کہانیاں پڑھیے تو گلنا ہے کہ ایک ایک انقاسوی سوج کرنا تکا گیا ہے۔ اس کے برش منوکے ہاں ایک دوائی اور بہاؤ کی کیفیت کی ہے۔ کہائی اتی اللہ طاقتور ہوتی ہے کہ پڑھے والے کواپنے ساتھ بہا کرلے جاتی ہے۔ بی وجہ ہے کہ بجے مشاق اسمے بہن سے زیادہ ابن انشاء کا مزاح لطف دیتا ہے۔ ہر لفظ جوسوی سوج کر اور گر کو کھا جائے۔ تو بریش نہ آورد کی کیفیت پیدا کردیتا ہے۔ اسلوب کوقو کی بہاؤی شیشے کی اور شور بھائی آئے یہ جس اندرونی قوت ہونا والے برور گئی اور شور بھائی آئے یہ جس اندرونی قوت ہونا ہوئی مزور رانام ہے۔ اسلوب بی اندرونی قوت ہونا ہوئی منو نے بیدی ہوئی منو نے بیدی ہے جو اور میں اندرونی آئی ہے بیان کردے۔ اس کی منو نے بیدی ہوئی کہا تھا کہ بیدی تم سوچ نے ہواور کیا تھا کہ بیدی تم سوچ نے بواور سے ہواور

کھنے کے بعد بھی سوچ ہوا! متوج ہاراسب سے ہڑا کہانی کارہے، کہنا تھا کہانی کی پہل سطر ہیں گفتنا ہوں اور باتی کہائی وہ طر جھ سے کھواد تی ہے۔ بھلا اس بات کے کیا معنی ہیں۔ ایک سطر پوری کہائی کے کھواکتی ہے۔ بات یہ کہ کہا سطر ہوری کہائی کے کھواکتی ہے۔ بات یہ کہ کہا سطر منوک باطن میں پوشیدہ چھنی کے جشے میں کی زوروار پھر کی طرح کر الجال چاد ہی تھی۔ ہر کہائی ہے جہد وجزر بنے تھے، جوابر ہی اٹھی تھیں اور کناروں سے جا کر کھراتی تھیں ،ای سے وہ کہائی جنم لین تھی جس کو لکھنے سے پہلے خورمنو کو بھی معلوم بیس ہوتا تھا کہ وہ کیا لکھنے جار ہا ہے۔ چنا نچہ جب کی کھائی کے افتاع مرکون اعتراض کرتا تھا اور اسے تبدیل کرنے کا مشورہ منوکوریتا تھا تو منوکا جواب ہوتا تھا کہ کہائی نے بھیائی افتاع کی دورات بھی ای افتاع کی دورات کے افتاع کی افتاع کی دورات کے افتاع کی دورات کی کھائی ہے، یک اے بر کے کا حقورہ منوکوریتا تھا تو منوکا جواب ہوتا تھا کہ کہائی نے بھیائی افتاع کی دورات کی دورات کی کھائی ہے، یک اے بر کے کا حقورہ منوکوریتا تھا تو منوکا جواب ہوتا تھا کہ کہائی نے بھیائی افتاع کی افتاع کی دورات کی دورات کی اورات کی دورات کو دورات کی دورات

### استعين فيب عيد مفاض فيال ش

اس میں کیا شہ ہے کہ سب سے بدا کہائی کا رضداد مرتفالی ہے جس نے اپنی الہای کی الہای کی الہای کی کہانیاں بیں اور ان میں ہمارے کے سیکے اور بھتے کے بہت اے بی لوٹیدہ بیں۔ انسانوں کا کسی ہوئی کہانیاں بھی ہے مقصر بیں ہوتی سان سے بھی انسانوں کی قلاح وابست ہے۔ انسان کو بہتر انسان بنتے میں مردویتا بانسانی ہوتی سان سے بھی انسانوں کی قلاح وابست ہے۔ انسان کو بہتر انسان بنتے میں مردویتا بانسانی محاشرے کے جبرے اور اس کے خدو خال کو نوشما بنانے کی گر کرنا اور اس سرت سے ہمکنار ہوتا جو ایس جو ایک ایک ایک بھی کہائی ہے بیان اب ہم کے کہائی سے بیام این جمور ویا ہے۔ اس جو ایک ایک جبری کہائی جو گر دیا ہے۔ اس

## ڈاکٹراتورسدید

# الى دات مى ايك دبستان شعر ـ ـ ـ قابل كلاؤ تقوى

سیرگ محرد استانی کا اور جنون کا اور جنون اور خود دار شاطر سے النے کا بھی ان آن جیل میں کا استانی کی ان آن جیل میں کا استانی کا اور جنون اور اللہ اور جنون دائت ہائے اب قریباً راح صدی کر رہی ہے گیاں میں کا اور خوش کے گردد پیش اور لا ہور کے تواح میں کو خوش میں کو در پیش اور لا ہور کے تواح میں نوز ائید و ملک کی زمینوں کو سراب کرنے کے لئے نہروں کی تغیر کر بامور تھا تو اللیم تخن کے شہر میں توز ائید و ملک کی زمینوں کو سراب کرنے کے لئے نہروں کی تغیر کر بامور تھا تو اللیم تخن کے شہر یا رہا تھی تھی میری دوئی آ بیاری یا دور کے متاز اولی برجوں میں توجی تھی میری دوئی آ بیاری کی اور میر سے اور ان دور کے متاز اولی برجوں میں توجی تھی میری دوئی آ بیاری کی اور میر سے اور ان کو دور کی متاز اولی کے متدرجہ ذیل اشعار کہاں بڑھے تھے:

نام قالم آل الله عب رجيم الله عن مول لخت دل حبيب الله مير عن فادم بين تائ و تخت و كلاه

كول مويندول بن جحد كوفوا بن جاه خب ر دنيا خبيل مرى فطرت مول مكر بند أمته الكبرى

"اگرسادات عظام گازدشی طالبان منصب و جاه بود مده م قلدان عظام وزارت علی بدست ایشال بود یه" قا بل گا و خوی کی موج کے زادیے شبت تھے ان کے آول اور خس میں تھا دہیں تھا، اور کس میں تھا دہیں تھا، اور کے حدید وہ نال جو ہیں پر قاصت کرنے والے ایسے فعال کر دار کے شام حصے تھے درت نے ہا اور جو مشکلات کا سرامنا کر سکتے تھے لیکن اپنی خودی اور خودواری پر حرف جیس آئے وہ سے تھے ان کے اس مزاج کی تھکیل میں اقا) ان کے خاتھ ان کی وراخت نے اپنا اثر عمل شامل کیا، ان کی فریت گلاو تھی کو دی مدرس میں افزا) ان کے خاتھ ان کی وراخت نے اپنا اثر عمل شامل کیا، ان کی فریت گلاو تھی کو دی مدرس میں مولی جس کے بانی موالا نا محمد قام نالو تھی مولانا کی فرید ہوئی جبرالوحید ، اور درجیم نالولو کی تھے ۔ ان کے اس تذہ میں مولانا کی الدین ، مولانا کر کیم بخش ، صوفی عبدالوحید ، اور درجیم نالولو کی شخصیت نالولو کی ہے ۔ ان کے اس تذہ میں مولانا کی الدین ، مولانا کر کیم بخش ، صوفی عبدالوحید ، اور حرفی کی مزید نالدین جسے مثالی لوگوں کے نام شامل ہیں جو نصائی تعلیم کے ساتھ اپنے طالب علموں کی شخصیت سازی بھی کرتے تھے ، قابل گلاو کھوی نے میٹرک کے بعد فاصل اردہ ، فاری اور حرفی کی مزید استاد الد آباد ہو یہ در تی سے حاصل کیں اور شاحری کا ریاض جناب عبدالوحید ندا گلاؤ تھوی کی استاد الد آباد ہو یہ در تی ہے حاصل کیں اور شاحری کا ریاض جناب عبدالوحید ندا گلاؤ تھوی کی استاد الد آباد ہو یہ در تی سے حاصل کیں اور شاحری کا ریاض جناب عبدالوحید ندا گلاؤ تھوی کی استاد الد آباد ہو یہ در تی سے حاصل کیں اور شاحری کا ریاض جناب عبدالوحید ندا گلاؤ تھوی کی

مر پرتی ین کمن کیا جو داغ دباوی کے دبستان کے ایک میناز رکن سے مقابل کھاؤٹھوی کو حبدالوحید فداکی ماجزادی سے شادی کا شرف بھی حاصل ہوں۔ اس شادی پر ۲۲ تبر ۱۹۳۳م کو کلاؤٹھی کے جوٹے سے تیجہ میں ایک کل ہو شاعر و منعقد ہوا جس میں اس دور کے چشتر میناز میناز میناز میناز میناز میناز میناز میناز میناز بردی مینان داوی مینائل دباوی ، فائی بدایونی فوح ناروی ، میکر مراد آبادی ، احس مار جردی مینود موبانی ، ایمر گلاؤٹھوی اور معظر گلاؤٹھوی نے شرکت کی اور اس شادی کو ایک یادگار اولی تاثر یب منادیا۔

مف بمف شرانکار ہو کہ اتا تا ہی میں جواران کرلوں قابل گلاو محوی کو ۱۹۲۵ء میں مکومت ہندنے پیلیکل ڈیپارٹمنٹ میں شیر کے فور پر مقرر کیا لیکن انگریزی سرکار کی توکری ان کے مزاج کے خلاف تھی ، دوسرے اس وقت تحریک یا کتان پورے برمغیر میں پیمل بیکی تھی بوتھا یا کتان کی خدمت اور تعمیر کا تمبت جذب لے کروہ یا کتان آئے تو لئے ہے جہاج مین کی خومت میں معروف ہو گئے ،ان کے خروا نبساط کا احساس ان اشعارے میاں ہے:

مری جرت عی کی اعجاز ایمان کارفرہ ہے دیار کفر سے قلب مسلمان لے کے آیا ہوں جسے میں ایک اور کی تعام کی فارت کراں ہے کہ تعلی گاو تھوی کے بردار ام فرادران کی اور کی ذعام کا و تھوی کے بردار ام فرادران کی اور کی ذعری کے شنام ا

بل بالعاب:

" پاکستان میں کا ۱۹۲ و سے ۱۹۲ و میں رحلت کف شاعر ( قابل گا و شوی)
کی زیر کی سکون وقر اور ہے محروم اور اضطراری کیفیت کے ایک مسلسل عمل
سے دو جا در ہی ،اس کی وجہ شاید الداروروایات اور ساتی و معاشی تبدیلیوں
کا شاخرانہ بھی ہو سکتی ہے ۔اور اس کا سب نے نظام حالات میں خود
شاعر کی داعلی کلست ور بخت کو بھی قر اردیا جا سکتا ہے۔"

پڑی۔ رہائی کے بعد پھو ترمہ کرائی میں گزار نے کے بعد و استقل طور پر واہ کینٹ میں آ مسکتے۔ جمر کے آخری سال میں اکادی ادبیات پاکستان کو جاگ آئی اور ان کا دخیفہ تین سو رو پے ماہوار ام 19 او میں مقرر کر دیا۔ جو شاید ہ جو لائی ۱۹۸۴ او کو ان کی وفات تک جاری رہا۔ ایک محت دطن قادر الکلام شامر اس دنیا کو نا مسامد صالات میں خیر با دکھہ گیا۔ اس وقت ان کا بیشعر فضا میں گر دش کر رہا تھا۔

مٹی شلایا بھے ناقد رک ٹن نے شرمندہ ہوں قابل ش بہت اپنے ہنر سے

قابل مؤس اور مرز السراللہ فان فالب کا کا کی دوایت کے شاعر ہے ، انہوں نے میر تھی تیر بہوئ فال مؤس اور مرز السراللہ فان فالب کا مطالعہ بالاسعمباب کیا تھا لیکن ان کا مشاہدہ بنیویں صدی کا تھا ہوسویر کی طرح پا بھی ہو کر کر دو پیش کی زینی تھی تقوی کو منتشف کر ہے تھے اور وہ باخ جہاں میں صویر بی کی طرح آزار بھی تھے اور ذہین کی پرواز کو عمود کی سمت میں جانے کی اجازت در سے تو آقاق کے در کھل جاتے ماور قافیداور رد بغید کی تجود اور دین ہو تو ان کی غزل ایر کی باری جاتی اور قافیداور رد بغید کی تجود اور دین وہ خوال کے منتمی اسلوب کے باوجود ان کی غزل ایر کر باری جاتی اور آب دگل کا جہاں لفظ کی سخو بھول کی کا نکات بن جاتا۔

اوجود ان کی غزل ایر کر باری جاتی اور آب دگل کا جہاں لفظ کی سخو بھول کی کا نکات بن کر چکتے ہیں اور خوال کی کا نکات بن کر چکتے ہیں اور خوال کی کا کات بن کر چکتے ہیں اور خوال کا کا گوری کی اور الکی میں دور دیں آتا ہے تو قابل گلاؤ شمو کی ماور الکی میں اور اپنا آئیڈ بل کی یا لیتے ہیں:

قائل فدائے بخش کے تھکو زبان بھر اعراف کرموسی و قالب دیا جھے

یہ حقیقت ہوی جیب محسوں ہو لی کہ قائل گااؤ تھوی مغاہیم کی جدمت کا اظہار اپنے مخصوص موسیقی رہز اسلوب میں اور اپنے بہند بدہ قافیوں اور ددیقوں کی بندش ہے کر دے ہیں کی صریر خامہ جو تو اے سردش سنار ہا ہا اس میں میر موسی اور عالب کا آبک موجودہ ہاور کی خرل طویل ہونے کے باد جو درتمام کی تمام استان ہا ورجوزہ فرن نظر آئی ہاور حقیقت کے تھی ان کی خرل طویل ہوئے جانے ہیں ۔ پہلے مصرے کے امراد دوسرے مصرے میں کھنے ہیں تو

معنی کانیا جلوہ برآ مرہوتا ہے۔اب بہال قائل گلاؤٹھوی کے کمال فن کے چنونتخب نمونے پیش كسف كويمراق بإمراب-میری آتھوں میں مقید مری نیائی ہے جب سيرود ولكتمير نظاره مجوس ذرا بیانہ عمر رواں کو تو تھی کر لول عرصها عن الكوام كالمنسطالان اک ستارہ سا ہے کیما سرمڑگاں فوٹ آپ کوشق موا، آپکو معلوم بیل میرے اختلوں نے بجمال آواز آءِ سوزال حمى " بيزك شطه قائل گا د شوی کی تربیت ترب کے گھوارے میں مولی تھی ، انہوں نے فزل کی پایال زميول كوتاز وكارى مطاكى تواسينة بهى رجانات كى بجا آورى كے ليے هر فعت اور منقبت كى اور وين اسلام على فينتكى كاثبوت فراجم كيا-كياج كياميرى المكات قابل حمدونعت كوول حرك اشعاد ص اسية الكان كا ظهار يول كيا: دل دی دل ہے جوسوجال سے موشیدا حمرا مردىمر كالحراس مدوداترا جاں میں کتامؤٹر نظام ہے تیرا بغیر ازن کوئی یقد بل <sup>جی</sup>ل سکتا لعت نگاری ص ان کابیا عز اف برخل ہے: ابدمرى زبال زبال أب دمرايال بيال كاللباباة ادل مواحرف شاس مطط کہ ایک بندہ نظر آناہےخدا کی کھرت یرگزدا کہ کے چن سے کوئی مباک کرج وه روسياه پلڪ کر جو لالہ قام آيا 

ان كى ال تعديد كوير معتم موت موث السي يل يس من التي

تا بل کی ایک خوبصورت نعت کے دائن شی دوقائے عقیدت کی جلوہ نمائی کرتے ہیں:

دیکھی تحر کے درخ میں مباحث دسول کی زلفوں سے شام نے جو ملاحث تجول کی

دیکھی تحر کے درخ میں مباحث دسول کی اخترات کی میں مباحث کے دومان مسامول کی میں مباحث کے درگی وہ ترمت اصول کی دیم بحر نہ ماسوا کی اطاعت تبول کی میں میں بحد بحث نے درگی وہ ترمت اصول کی

قائل گاؤ فوی نے سلام اور منقبت علی می اپنی عقیدت کے بہت سے مسلم مؤلف

ومرت کے ہیں۔
مقل کی آئی فل موشق کی روشی ملی فی میٹم کریا علی ، دور پر الهی علی فی میٹم کریا علی فی دور پر الهی علی فی موشق کوئی مواند موشکے جیسا ہے کی فیاحسین فی مرکا ارتفاحسین میرکی انتہا حسین فی میرکی انتہا حسین فیل میرکی انتہا حسین میرکی انتہا حسین فیل میرکی انتہا حسین فیل میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی انتہا میرکی ا

اے طلعید شمادت کی ترے نار تھے کو عروس خلد بنایات نار

قابل گاد فوری نے اپنی باشور زیرگی کے تمام ماہ سال عروس تمن کواہنے اشعار سے سنوار نے بیس گر ار سے کیاں وہ اپنے سمودات کی تفاظ عت مدر سکے ایک روایت کے مطابق ان کے کم وہیں سرمسودات تھم و نثر مشرق باکستان کے بنگامہ دارو گریس کم جو گئے ان بیس ایک فیر منفوط و بوان بھی تفایت ہے کہ ان کے برادر عرب سید منفوط و بوان بھی تفایت ہے کہ ان کے برادر عرب سید منفوط و قال نے قابل گا و تھوی کا دس برادر سے فیادہ اشعار پر مشتم و بوان ......... "و بستان قابل" کے عنوان سے چھاپ دیا ہے۔ کویاان کی نشاق قاند بریا کردی ہے۔ او بی دنیاان کی شکر گزار ہے کہ بیجتی کلام دشیر دو بانہ سے منفوظ ہوگیا۔

### محرعباس

## تهذيبي اشتراك ميں ادب كاكر دار

اتصاعة عالم من آباداور يست والفاريون انسان فطرى طوريرز بانون تهذيون اور تعافوں می تقلیم این بینظام قدرت ہے اور اس ظام کے تحت بیکا تات بال رای ہے اس كاتنات كاسب المعضرانسان بمعروف فلاسفرادر ارتخ دان ول ويوران كرمطابق بن توع انسان کی مصدقہ تاریخ تین بزار جارسوسال (۴۲۴۰) پرانی ہے اور اس طویل عرصہ یس مرف دومومر سخدمال (۲۷۷) ایسے گزرے ہیں جن میں دنیا کے کسی حصے میں بنی توج انسان كدرميان جك ندموكي موراكر جنك يا متعيارول كااستعال تاريخ عن جارى را به وانسان کے درمیان ایتھے اور پراکن تعلقات اور باہم تبذیبی و ثقافتی اشتر اک کے لئے بھی انفرادی اور ابنما كاكر ششيل جارى وسارى ربى بين مختف تهذيبول ، ثقافتول ملكون تومول ، تولول اورطبقات سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ بھی معروف کاررہے ہیں جو تہذیبی اشتر اک اس وسلائی بمبت اوراخوت كابيقام دية آرب إلى الوكول عن فلاسترمسلمين مالله كي يغبراديب وشاعراور ويكر شعبول كي تعلق ر كلنه والنف كارشامل بين انسانول كه درميان تبذي اشتراك كوفروخ دين ش اديان عالم كے بعدادب في اہم ترين كردارادا كيا ب شرط بركداديان ، الكي ي روح اوران كے آغاقی نظام يمل كياجائے اور تدا يب كوائيا تول كدرميان فاصلے پيدا كرنے اور خود غرضاندسیای اور معاشی مقاصد کے لئے استعال ند کیا جائے اور قدجب اور دین کی بنیادی انسانوں کے درمیان فاصلے نہ پیدا کتے جا کی۔

ادب و نقافت شروع على سے انسانوں كے درميان وقى سياى اور تبذيبى قاصلے كم كرنے ش كوشال رہے ہيں موجوده دور ش تعليم وتربيت اور ذرائع ابلاغ ش توسيع وترتى اور رسل ورسائل ش انسان كى بے مثال ترتى نے وقت كى طنا بيں تھے تى دى ہيں اور جغراني كى فاصلے ب من ہوکررہ کے ہیں۔ اس صورت حال نے نی توع انسان کی مطوبات میں بے حدا ضافہ کیا ہے اور ہم اپنے گردہ بی اور دنیا میں دقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات سے تیزی کے ساتھ آگاہ ہو جاتے ہیں تاہم گذشتہ ذاتوں میں بھی او یب بٹاع اور ٹن کارسب کے سب اس سلطے میں اہم کردار ادا کرتے آرہے ہیں۔ ہم برطانیہ کو کسی بڑا مورڈ زورتھ او دیگر فزکا دول ، شاعروں اور اور پول کے حوالے سے جانے ہیں ہمیں برطانیہ اور فرانس یا دوسرے مکول میں ہونے والی جنگوں سے بہت کم دلی ہے ہے ہا ای کو حافظ سعدی اور فردوی اور اس ملک کے دوسرے اور اور شعراء کے حوالے سے جانے ہیں۔ پاکتان کی بجیان طاحہ اقبال ہیں اور فیش اور فیش مراء اور اور داری ہیں اور فیش مراء اور داری ہیں۔ اور فیش مراء اور داری ہیں۔ اور فیش مراء اور داری ہیں۔ اور فیش مراء اور داری ہیں۔

ادب نے بیشدانسانوں کوایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے ادب ایک آفاتى بيغام كاحال مواجه الشاك موياجان يال مرارز مو مجوب مويافرانز مويا ابوسعيدالوالخير سب كاايك على بينام ہے كرسب انسان الله تعالى كے بنائے ہوئے ہيں اور يقول علامدا قبال دمرتی کے باسیوں کی کتی ہے ہے میں ہے۔ادب کے کردار کا ایک پہلویہ کی ہے کہ بیاس علف تهذيول عي آ كان ويتاب اورونياش الن والله المانول كى معاشرتى سابى اورثقافي اقداركا شعور دیتا ہے۔انسان تمام دنیا میں بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں سب کے دکھ ،خوشیال عم فکرو سأل أيك جيد بي احمامات نقط نظر ودين اور طرز تفكر من بهت زياده بم آجكى يائى جاتى ب ادرادب كامتعدي ہے كدوواس بم البكى كوفروغ دے اور انسانوں كے درميان فاصلے كم كريداديب شاعرادرنن كارانسان كرتر جمان جن مختلف تبذيبون مستعلق ركعے دالے اديب اورشام بني او ح انسان كامشتر كرمر مايه بي اورمعاشر ي ش خير ك عضرى حيثيت ركع وں ۔ بدو ولوگ ہوتے ہیں جن کے مقاصد ماذ ی توعیت کے بیس ہوتے وہ خیالات اور نظریات کے پرچاراور انسانوں کے درمیان اقہام وتنہیم کے واقی ہوتے ہیں۔ ٹی نوع انسان کی تاریخ کواہ ہے کہ اوب اور او بول نے انسانوں کے درمیان تدمرف فاصلے کم کیے ہیں بلکرانسانی

رشتوں کو استوار اور مضبوط کیا ہے وہ تہذیبوں اور ملکوں کے درمیان اہم رابطے کی حیثیت رکھتے
ہیں۔ علامدا قبال پاکتان اور ایران کے درمیان رابطے کا اہم و ربعہ ہیں۔ این میری شملی پاکتان
اور جرمتی کے درمیان اہم شائق رابطہ ہیں۔ لا تعداد او بجل اور شاعروں کو عالمی شطح پرانسان کے
مشتر کے مربایہ کی حیثیت عاصل ہے کی پور کار کی ، آگ کا دریا ماینا کر عیتا ، اشکنشکا ٹائمس کرے کا
مرشہ رجی ہیرے کے دراے الی تکلیقات ہیں جو عالی شطح پرانسانی مسائل اور احساسات کی ترجمان
اور عکاس ہیں۔ کلیلہ ودمنہ جالور خانس بیں جو عالی تھے پرانسانی مسائل اور احساسات کی ترجمان
اور عکاس ہیں۔ کلیلہ ودمنہ جالور خانس بیں اور آئیس آج ہی شوتی سے پر حاجاتا ہے۔
گلیقات ہیں جو انسانی معاشر وکی عکاس ہیں اور آئیس آج ہی شوتی سے پر حاجاتا ہے۔

لین ہوتا تک کی کیاب جینے کی ایمیت (Importance of Living) ہوتا ہوتا کی تصاویر جیسی الفقائی کی تات مضمون (Living as a Fine Art) موتالیز ااور بائی اور بھراد کی تصاویر جیسی الفقائی کی تات فی ایم کردار ادا کیا ہے ادب اور اور ہوت میں ایم کردار ادا کیا ہے ادب اور اور ہوت مار کی مجت ہا جی احز ام اور بھی انسائی تدروں کے داحی اور طبر دار ہوتے ہیں۔ اور بالواسطہ محت مند مواشرہ کے لئے عمر محر کوشاں رہے ہیں اور انسائی تبذیب کو آگے ہو صابح ہیں وہ ذیر کی کی فواصور تیاں ہمار سے مائے اس سویڈن کا انسان اور جنو فی افر بھے کا انسان اور جنو فی اور دنیا مجر کے اور کی جی میں اور دنیا مجر کے اس میں میں اور دنیا میں سے اللہ کی گلوث کو تو اس کے اور کی افران کی میں اور دنیا کی میں میں اور دنیا کی میں میں اور میں کے انسان کو تو شور کی کی خوا میں کہ انسان کو تو تو کے انسان کو تو تی کہتے ہیں در میان با جی افران با جی افران کی میں میں کہتے در سے کے انسانوں کو ایک کیلئے اسے فی کے در سے کے انسانوں کو ایک کیلئے در سے کے انسانوں کو ایک کیلئے اسے فی کیلئے اسے فی کے ذر سے ادر بی میں کہتے ہیں اور انسانی کو تو تی کو تی کیلئے در سے کے انسانوں کو ایک کیلئے اسے فی کی کو تی کو تی

### <u>نويدظفر</u>

#### نزرنا

چکوال کے جنوب میں ۱۹۷۰ میں اور چاسیدن شاہ سے بین کلومیٹر دور
میلوں وسی ارامنی کے بچ بافوانوالہ کے توبھورت وسر بزگاؤن میں اچا تک ایک بزار فٹ اونیا
میلوں وسی ارامنی کے بچ بافوانوالہ کے توبھورت وسر بزگاؤن میں اچا تک ایک بزار فٹ اونیا
پیلا انجرا ہوا ہے۔ زیمنی ماہرین کا خیال ہے کہ اس نیلے می کی قدیم ہی گذریم اور کا اور کو ایک ہزار پندرہ
اس نیلے کی بلندی پر ایک قدیم قلع اور مندر کے آتا رہائے جاتے ہیں۔ جو کم اور کم آئیک ہزار پندرہ
مویری کے درمیان ہیں جھیم مسلمان فاتح سلمان محود فرانوی نے سیاور یرمینیریا کے وہند ہیں قدیم
قرین تجرود فرانوی کے سیابیوں کی تبریں کھی اس بلند شیلے پر محفوظ ہیں اور یرمینیریا کے وہند ہیں قدیم
قرین تجرود فرانوی کے سیابیوں کی تبریں کھی اس بلند شیلے پر محفوظ ہیں اور یرمینیریا کے وہند ہیں قدیم

نئرنا کا قلحدالبیرونی کے والے ہے ہی خصوص اہیت رکھتا ہے۔ ابور بحان البیرونی محدوفر نوی کے دربار ہوں میں سے ایک تھا ہند تا قلحہ کی آئے کے بعد اس نے جار برس نئرنا ہیں تیا م کیا۔ اوراس دوران دو تصانیف مرتب کیس، ایک '' کما ب البند' نور دومری'' قانون مسعودی'' تیا م کیا۔ اوراس دوران دو تصانیف مرتب کیس، ایک '' کما ب البند' نور دومری'' قانون مسعودی' جس ہی اس نے زبین کا تطرور یافت کیا تھا۔ اس مقمد کے لئے محدوفر نوی نے البیرونی کو خصوصی طور پرنئرنا ہی ایک رصدگا میا وی اس محدود کی اس رصدگا ہے آ گار محموصی طور پرنئرنا ہی ایک رصدگا میا وی محدود کی اس رصدگا ہے آ گار ہیں۔

طول بلد بنندنا كے مقام ير متعين مواتھا۔

زین کاتظر دریافت کرنے کے لئے البیرونی نے سب سے پہلے تندہ بھا اور نائی باندی بائی جوائی بنیاد سے ۱۹ م۵۵۰ افٹ بلند قابت ہوئی ، گھراس نے نفرنا سے دریائے جہلم اور دریائے جہلم اور دریائے جناب کے درمیان کوٹ موکن کے شرق تک تمی سیل پرفٹان لگایا۔ دومرافشان دریائے چناب پرساٹھ کیل کا فاصلہ ہے کرنے پرلگایا۔ تیسر سے مرسلے میں البیرونی دریائے تنج کے کنار سے بور سے وال پر بہنچا اور ۱۹ میل دور سے نفرنا تک پیائش کی چوتے مرسلے میں البیرونی دریائے میں البیرونی دریائے تنج کے کنار سے بور سے وال پر بہنچا اور ۱۹ میل دور نور دے مہاس تک پیائش کی چوتے مرسلے میں البیرونی اور ۱۶ میل دور فورٹ مہاس تک پیائش اس کی تصنیف قالون اور البیرونی کی بیرتم میائش اس کی تصنیف قالون مسحودی میں محمودی محمودی محمودی محمودی محمودی محمودی محمودی محمود

اس پیائش کے لئے البیرونی کو بہت سے حسالی فارمولے ایجاد کرنا پڑے۔ جن میں ساکین (Sine)اور شخصف (Tangent) کی لوگر تھم جدول بھی شامل ہیں۔ جنہیں اس نے سامت سے دس اعتبار ریک تلاش کیا۔

ز مین کا تُطر دریافت کرنے کے لئے البیرونی نے ندنا کی چوٹی کی پیائش ایک ڈگری

کے ہم منٹ پر کی ، پھر اس نے ۲۳ منٹ کی مقدار معلوم کی اور اس طرح ز مین کا نسف تظر
دریافت ہوا ، جو کے م کے ۲۳۹۸ کیل بنا اب خطاستوا کی پیائش آسان ہوگئ ۔ چنا نچا البیرونی کی
پیائش کے مطابق خطاستوا کی اُمبائی ۹۴ و کے ۲۳۵۵ ہے۔ چونکد البیرونی کے ذیائے جم ایجنی آئ
سے ایک بزار بزی قبل ز مین کی پیائش کی کوئی متباول جا مع بیائش موجود جیس تھی ،اس لئے البیرونی
کی تختیق پر کی موسال تک عربی کام ندہوں کا۔

گزشتہ مدی میں زمین کی بیائش کے بارے میں حتی المبائی کا یقین ہوا۔ چنا نچہ علام کا در میں کی بیائی کا یقین ہوا۔ چنا نچہ علام کی در منی بیائش کے مطابق خط استواکی المبائی ۱۹۲۸میل بیان کی جبکہ نصف فطر کی بیائش کے مطابق خط استواکی المبائی ۱۹۸۸میل بیان کی جبکہ نصف فطر کی بیائش کا ۱۹۵۸میل جانس میں جانس مرح البیرونی اور اس کے ۱۹۵۸میل بعد جونے والی بیائش کا ۱۹۵۸میل بعد جونے والی

یاکش میں خطاستوا کافرق ۱۱۵،۸۳۱ میل اور نصف تظر کافرق صرف ۱۰ وا میل البت موار البیرونی کی البیرونی کی ماد تحقیق کے حوالے سے متازدانشور ابوالکلام آزاد نے "البیرونی کاعلم جغرافیا" تصنیف کی ،ابوالکلام کی تحقیق کے مطابق زمین کا قطر ۸۵۸ ۲۲۸ میل ہے۔جوالبیرونی کی بیائش سے صرف ۹ ۸ میل زیادہ ہے اس حوالے سے بیرونی کی بیائش میں غلطی کی شرت 19 وہ فیصد ہے۔

تندنا کے مقام پرزین کا قطر دریافت کرنا البیروٹی کا داحد عالمی کارنامیجی بندنا کی چوٹی پر بہنے دانوں کو پائی کی فراہی جی دقعت ہوتی اور آبیل روزاند ایک بزاد لث یجے از کر پہاڑی کی قراہی جی دقعت ہوئی اور آبیل روزاند ایک بزاد لث یجے از کر پہاڑی کی تبدیل بہتے ہوئے جی جیٹے ہے پائی حاصل کرنا پڑتا سالبیروٹی نے شہر کے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لئے تند نا پہاڑ کی بائدی پر دو کوئی کھد دائے جن سے بائی برآمد ہوا ساکر نا آج بھی محیرالحقول کا ماما سے بزاد شد بیاڑ کی چوٹی پر کوئیں کے ذریعے پائی حاصل کرنا آج بھی محیرالحقول کا رنامہ ہے۔ اس دولوں کوؤں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔

نندنا محمود فرنوی کے عہد تک منجاب کا دارالکومت رہا۔ بعد میں محمود فرنوی نے لاہور کوئے ترک کے لاہور کوئے کی سے لاہور کوئے کرکے اینامشیور غلام دیاز یہاں بغور کورزمتھین کیااس طرح نندنا کی تمام شان وشوکت لاہور تھی جو آج بھی قائم ہے۔

ند بنا ہے جی الاویٹر کے فاصلے پر پیڈ داد فان کا تاریخی شر ہے جے الااویل کو کھر
عکر ان دادن فان نے دریائے جہلم کے کنارے تغییر کروئیا تھا۔ پیڈ دادن فان کی خصوصی دبہ
شرت مکک کی منڈی تھی کیوڈ وسے کھدائی ہوئے والا نمک پیڈ دادن فان تک آتا اور پھر دریائے
جہلم عبور کر کے میانی تک پہنچتا۔ جہاں سے ملک کے باتی حصوں تک پہنچایا جاتا ہم ریل کا
فظام دائج ہوجائے سے نمک کیوڈ وکی کانوں سے براہ راست دیل کے ذریعہ ملک کے تمام حصوں
شربت راج فضر علی فان کی ذات ہے جو یا کتان کی اجمیت جاتی رہی۔ پیڈ دادن فان کی ایک اور دبہ
شہرت راج فضر علی فان کی ذات ہے جو یا کتان کی بھی کا بینہ میں قائد احر قائد کہ اس ایا تت علی
فان کے ساتھ و فاتی و ذریخ جو کے حقوم

پنڈ دادن خان کے قریب جلالیور کا قدیم اور تاریخی شوردریائے جہلم کے کنارے آباد
ہے جلالیورشر کا موجودہ نام جلال الدین اکبر کے حوالے ہے۔ تاہم شہر کی تاریخی اہمیت قدیم
شہر کر جھک کی ہدولت ہے جہاں ہو تانی حملہ آ در سکندر نے دریائے جہلم عود کرکے مقامی داند ہوری
ہے جگ اڑی تھی ۔ سکندراصفیم کے حملے کی یادی یہاں ایک یادگار بھی تھیر کی تی ہے۔

اگریز محقق کنتگم نے گر جمک شہر کی تاریخ قدیم ہندو روایات را مائن کے دور میں گرورامیا شہر سے مسلک کی ہے۔ جلالپور جوگر جمک کا موجودہ نام ہے چشتی سلسلہ کے بزرگ بیر حیدر شاہ کے حزار کے حوالے سے کھی شہرت رکھتا ہے۔

جلالیورے چود وکلومیٹر کے فاصلے پر دلاور کا تاریخی شرآباد ہے دلاور کی تاریخی شرآباد ہے دلاور کی تاریخ جی بڑاروں برس قدیم بتائی جاتی ہے بہاں ہے ساکا عمد کے سکے بھی برآمہ ہوئے ہیں ، دریائے جہلم کے کنارے دلاور شرکا قدیم نام اودے گر بتایا جاتا ہے تھے ہندو عمد بھی راجا جمارتی نے آباد کیا تھا۔

## <u>ڈاکٹرشاہدا قبال کامران</u> اُردو محقیق وتنقید عالمی تناظر میں

( فيصل آبا رهن منعقده بين الاقوامي أردو كانظرنس كي روئدياو )

تی می یو نیورٹی فیصل آیاد ایک بالکل نئی یو نیورٹی ہے ، لیکن اگر اسے مامنی و بعید کے تناظر شى ديكما جائة وايك ايراتغليمي اداره مائة أجائه كاجس كي عرفيل آباد يعنى لأل يورشير ے کم جیس ، اسکول سے شروع ہو کر انٹر ، ڈگری اور بیسٹ گریجو بیٹ کالج اور پھر اب ہی سی الا نعاد الى بن تك كمل من أيك چز مشترك ب اور وه يدكديد اداره جيشدا يخ شهر ك ليد عود ووقار كى علامت بنار إب يد ١٩١٣ء عن كورتمنث كالح لأل يورس يوست كر يجويث مع ك مطالعات كاآغاز مواءان ش ايم اسمأردوبعي شائل تفا يحصاس عظيم ادار عسك ساتع طالب علم اور استاد دولوں میٹیتوں سے وابستہ رہے کا احزاز عاصل ہے۔ یہاں کے شعبہ أردو ميں اساتذه كى أيك كهكشال آبادرى ب،اتى كى دهائى كاداخر يس جب شعبه أردد يس بطور يجرار آيا تويروفيسرة اكثر وتورحمود خالد صدر شعبه تقع ،ان كعلاده يردفيسر عصمت الندخان ميروفيسرة اكثر عبدالرحمٰن شاكر، يروفيسر ذوالفقار بخارى، ذاكثر مردارعلى، يردفيسر افتحار بخارى، يروفيسر اشفاق بخارى ويدوفيسر يعقوب مظهركل وفيسراين آى اورافعنال احداثور شعبدكارونق تصاب بيسب يكوناري كاحمد ب- يحواسا قذه رياز موسئ كهاين اللهك ياس علے مع يى ہے بنورٹ کا شعبہ آردو بھی اب بور نبورٹ کی طرح ایک نیاشعبہ ہے، اسا تذ و جوان ہیں، پر عرم جي اوران كرماته بون صدى كى شائدار روايت ب، يى لوك اور يى ادار و بوسكا تفاكرجواردو حقيق وتقيدكوعالى تناظرهم يركيني كيليئ ابك عالمي كانفرنس كاخواب ديم آادراس خواب كوحقيقت

عمی تبدیل کرتا۔ بیسب پچونہایت مرحت ہے ہوا۔ یس اس کا نفرنس کی آرگنا تر تک سمین کا رکن ہونے کی حیثیت سے جملے مراحل معاملات اور مسائل سے واقف رہا ہوں مامر واقعہ بیہ کہاس كانفرنس ككامياب اور بامراد انعقاد نے جہال كى كا يو ندرى اور شركى تو تير ميس اضافه كيا ہے، وہاں أردد زبان دادب اور ال حوالے سے دنیا بحرض مونے والے تحقیق وتنقیدی کام کی مخلف جہات کوموضوع منا کرایک وسیج ترعلی مکا لے کا آغاز بھی کیا ہے۔ جمعے متعدد کانفرنسوں من شركت كاموقع الدير بيكن تى كايوندورش فيعل آبادكى سددوز وبين الاقوامي أردد كانفرنس تمن وجوه مع منظر دنظر آئی منهلی مید کمتین دنوں میں کل میولیس مقالہ نگاروں نے شرکت کی بہن میں سے تیرہ مقالہ نگار ہیرون ملک ہے تشریف لائے تھے ، یہاں یا کتان کی اُردو زبان وادب کی مذرليل ومختل سے وابسة جمله يو نيورسٹيول كے نمائندے موجود تنے ۽ نين دن سب الحظے بھي ر بے لیکن کوئی رجیش ،اختلانی بحث یا منظمین کے لیے عرامت کا باعث بنے والی نار اِسکی پیدائیں مولی۔ پاکتان کے والے سے بیاہم بات ہے دوسری وجدمقالہ نگار حطرات کا کانفرلس سے تمام اجلاسول بش موجود رہتا ہے۔کوئی ایک اجلاس بھی ایسانہیں کہ جس بیں تمام ملکی وغیر ملکی اسکالرز موجود شد ہے ہول اور تیسری اہم وجدار دوسے بطور زبان اور بطور تھذیب کے شدید والنظی اور محبت كابر لما اظهار ب-اس كانفرنس بن بندوستان كي تن جامعات سے جدامكالروشركت كيلئ تشریف لائے تھے ان میں دہل ہو نیورٹی ہے ڈاکٹر عبدالحق ، جوابر کل نیمرو یو نیورٹی دہل ہے ڈاکٹر اليم شابد حسين، ڈاکٹر اين کول اور ڈاکٹر خواجدا کرام على کڑھ مسلم يو غور تى ہے ڈاکٹر ايس ايم باشم اور جمنی بوغدری کے شعبہ أردو کے استاد ڈاکٹر معین الدین جینا بڑے شال ہوئے۔ایران سے دو ا سکالرزعلی بیات اور محمد کیمرٹی نے شرکت ک ۔ جایان کی تمائندگی پروفیسر جیرو جی کمآؤ کانے کی معرك جامعدالاز برسے داكٹر ايرائيم محدايرائيم مركى سے داكٹر جدال سويادان جب كرائلي كى ملان بو نعور تی سے ڈاکٹر و متوسیلیر غواور جرمنی سے الگیزل موسے کانفرنس میں شامل ہوئے۔ یا کستانی اسکالرز میں کرا یک یو ندر ٹی ہے ڈاکٹر معین الدین عقیل ، ڈاکٹر محرانصاری اور ڈاکٹر تنظیم الغردول، بها والعرين ذكر بالع بنورش لمان سه واكثر انواراحمه، واكثر روبينيترين اور واكثر قامني عابد ، اسلامیہ بو نبورٹی بہاد لیورے ذاکر شغیق اجمہ، ڈاکٹر نجیب جمال ، بنجاب بو نبورٹی لا ہود سے ڈاکٹر اورنگ زیب عالمگیر ، ڈاکٹر سلیم مظہر ، ڈاکٹر رفیع الدین ہائی ، ڈاکٹر الحق نوری ، مرغوب سیس طاہر کا نفول میں شریک ہوئے ۔ لا ہور ہی سے ڈاکٹر شبیہ الحسن نے بھی کا نفونس میں شرکت کی ، پیناور بو نبورٹی سے ڈاکٹر صابر کلوروی اوران کے ساتھ ڈاکٹر خالد خال شنگ کا نفونس میں شرکت کیلئے تشریف لائے جب کہ علامہ اقبال اوپن بو نبورٹی اسلام آباد کی نمائندگی کا اعزاد میں شرکت کیلئے تشریف ایورٹی سے ڈاکٹر تھرصد ایل خال اوپن کو نبورٹی اسلام آباد کی نمائندگی کا اعزاد میں شرکت کیلئے تشریف اورانش کی اورانش کی تفاول میں سے ڈاکٹر تھرصد ایل خال تیل اور میناز نفاد جمید شاہد بھی کا نفونس میں کال جما جال میں شریک ہوئے افتاحی اورانش کی تفاریب کے علاوہ اس سروز و کا نفونس میں کال جما جال سے دیل تر تیب سے منعقد ہوئے۔

٢٩\_اكست ٢٠٠٧ه - بروزمنكل - ببلاسيش ٥٠٥ تا ٢٠٠٥ (بعداز دويبر)

مدارت: داكرمدالي (ديل)

مهمان خصوصی: داکر ادر تک زیب عالمکیر (لا مور)

ا۔ جمد کیورٹی۔ بیسوی مدی کے نصف اوّل بی تصحیحات والے أردواور قاری افسائے کا تقالی جائزہ

٢\_ ڈاکٹر جلال مویادان \_ \_ ترکیش أردو تحقیق اور تقید کی پیش دفت

٣ - دُاكْرُ محرسليم مظهر \_ أردوز بان دادب برقارى كارات

٣- واكر حرائصارى - في تقيد

۵\_ واکر محرصد این خان یل \_\_\_أردو کی تفکیل می فاری کا حصه

مبلادن ۱۲۹ أكست ۲۰۰۷ هـ - بروز منكل - دومر اسيشن \_ - ۱۳۰۰ م م ۲۰۳۰ و (شام)

صدارت واكرمرس فان ليل (اسلام آباد)

مهمان فعوسی فه اکثر معین الدین عمل (کراچی)

ا على بيات \_ ينداجم أردوتر اجم أيك مطالعه

مرغوب حسين ظاهر \_\_\_أردوكا آغاز اورليماني محتقين يروفيسر جيرتي كمآؤ كالمسدديوان غالب كاجاياني زبان يس ترجمه \_\_\_\_ وْاكْرُر فِيعِ الدِّينِ مِاتِّي ... حِامعات مِن تَحْتِيلَ

دومرادن ۱۳ اگست ۲۰۰۷م - بروز برهه بهارسشن ۴۰۰۰ تا ۱۳ مادا (قبل از دو پر)

مدارت داکرانواراحه (مران)

مهمان تصومي ـ واكر ايرايم محمايرايم (جلمد الازمرممر)

مهمان اعزاز - داكرة مف اقبال خان (وائس عاسلرى يى يويورش فيعل آباد)

دُ اكْتُرْ عَلِيم الغردوس --- أردو مِن سما نعتياتي تنتيد -- جواز اورا مكانات

محمر حميد شاهرب أردوافسانه اورتنقيدعالي تناظرين

دُاكْرُ قَامِني عابد ... برمغير كي جامعات من تقيد كاخوف

ڈ اکٹر معین الدین ہینا ہوئے۔۔۔۔ولی شناس تحقیق وتقید کی روشنی میں 

دوسرادن ۱۳۰ ماکست ۲۰۰۱ و پروز برهدد دسراسیشن ۴۰۰ و تا ۱۳۰۳ و ۱۲ (بعداز دوپیر)

صدارت واكثر دياض ميد (فيمل آباد)

مهان خصوص في الرجاد لهويادان (كركى)

ا - ذا كزشابدا قبال كامران - - يا كتان ش مطالعه فتين ا قبال مانسي، مال اومستقبل

٧- واكثرروبينرين --- جامعات يل حقيق اتبال كي روايت

ارواکٹرا گیزل موسنٹ Iqbal an urdu poet, language and national identity

٣- داكرنجيب عال \_ا تبال كمال فن كامثال

۵- داکش مبدائی --ا آبال شای کے مختف زاویے

Research work on Iqbal in Italy. ﴿ وَكُوْمِيكِم نِعُوبُ ٢٠٠٠ - وَالْمُرْوِعُومِيكُم نُعُوبُ اللَّهِ

| ون ١١٠١ الست ١١٠٠١ ور جعرات ميالايشن ٥٠٠ و١٥ ١٢:١١ ( تمل از دويبر)                 | تيراد   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ت ـ دُاكْرْ نجيب جمال (بهاول پور)                                                  | حداد    |
| نصومی به داکنزشنین احمه (بهادل پور)                                                | ميمان   |
| ڈاکٹر خواجہ اکرام ۔۔ سمائبر میس ادرار دوبدریس                                      | اب      |
| ڈاکٹر صابر کلوروی۔۔ادبی حقیق جی معیاری سٹائل شید کی تیاری                          | ulf.    |
| ڈ اکٹر سیدھیں۔ الحن ۔۔۔ار دومر ہے کے نئے ابعاد                                     | _٣      |
| دُ اكْرُ مُحْدِشًا بِرحْمِينأردو دُرا_م كَ مُحْقِيق وَتْقيد مِنا لِمِي تَناظر مِين | -0"     |
| وُ اكثر سيد محمد باشم بهندوستان جمل عصرِ حاضر جم فتحقيق وبدوين                     | _0      |
| ڈ اکٹر فخر التی توری۔۔جاپان میں اُردو۔افت نوسی کے تناظر میں                        | -4      |
| ن اس الست ٢٠٠٧ء - بروز جعرات ورمراسيش ٥٠ م١ تا ١٠٠٠ مر (بعدازدويبر)                | تيسرادا |
| ت د اکثر انورمحود خالد (فیمل آباد)                                                 |         |
| سومى ــ دُاكْرُ الْحَلِّ نُورِي ( جايان )                                          | مبمان   |
| ڈاکٹر شنیق احمہ۔۔۔اُر دواوراس کے متر وک الفاظ                                      | _1      |
| و اكثر الي كنول دالش كامول من محقيق سهداور وفار                                    | _1      |
| واكثر الواراحمدي كتاني جامعات بسأردو فتين كاعتباراوراستناد                         | ۳۰      |
| ڈ اکٹرریاض مجید۔۔آن لائن ڈیجیٹل لائبریری کے تیام کی ضرورت واہمیت                   | _1"     |
| وْ اَكُمْ معين الدين عَمَّل جامنات مِن تَعَيِّلَ كافر وغ اورصورت حال               | _۵      |
| كانفرنس كان جواجلاسول عن كل تمي مقال إسع كالدين مقال ووت كي                        |         |
| ہا حث بیش ایس کے جاسکے۔ لین ان مقالوں کے خص اور کمل مقالے کا افرنس میں پیش         | کی کے   |
| فردائے مقالات کی کتاب میں شامل کیے جا کیں ہے۔                                      |         |
| كانفرنس كام كزى موضوع أرده وتحقيق وتقديمها لحي تناظره مريره بقارير سمان فل         |         |

موضوعات مِن محقیق، تدوین، تنقید مخطوط شناس، عالب شناس، اقبال شناس بلسانیات اور ترجمه شامل تضد كانفرنس من ييش كي جائے جمله مقالات ان تمام جهات كا احاط كرتے دكھائى دے ہیں۔ ترکی کی انقرہ مو تحورتی کے شعبدار دو کے ایسوی ایث بروفیسر ڈاکٹر جلا ل سویادان یا کتا اندل کی طرح اردد بول رہے تھے۔ان کے ردال ادرمششد کیجے نے جھے جران کیا وجہ یوچی تو کئے گے کہ استاد محرم (شایدایدا ووحراح پیدا کرنے کیلئے کہ رہے تھے) اردد اور ترکی ر بائیں قریباً ساتھ فی صدایک جیسی ہیں، ترکی زبان کارسم الخطائد بل مونے کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کی قربت نظر انداز کر دی گئی ، لیکن اگر آج بھی ترکی زبان عربی رسم الخط پیس لکھ کر کسی یا کستانی کو پڑھنے کیلئے دے دی جائے تووہ کافی کھی مجھ جائے گا۔ ڈاکٹر جلال سویادان ترکی وجابت ،شرانت اورشائنگی کاعمر ونموندنظر آئے، ہردت مسراتے رہے تھے، جب بالكفی نیادہ موکن اور بم با قاعدہ دوست بن کے آل انہوں نے بتایا کہ تمک ایک ماہ پہلے ان کی شادی مولی ہے۔اسے موبائل نون پر انہوں نے اپنی تقریب حروی کی چند تصاویر بھی دکھا کیں میں نے مبارك باددى اوردوسرول كي محاملات عن دخل ديية كى ايشياكى روايت كي عين مطابق يوجيد لا كرشادى اب كورى ا (مراديد كراتى دي سے كول كى) تو اس كركينے لكے اس سے يہلے جھے مجت جیس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جلال سویادان کا مقالہ ترک میں اردو زبان کے مامنی حال اور متنعتبل كالعاطه كرتا تحاب بيدليب بمعلومات افزاء ادربعض حوالون يعيم كشامقاله تعاراس مقالے کے بعض نکات پرنظر ڈالنامناسب معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جلائی سویا دان نے اسے مقالے یس بنایا کهترکی پس اردوز بان وادب اور تقید و تحقیق کا با قاعده سلسله اس وقت شروع جواجب مرکی کی تین ہو بعورسٹیول میں اُردو زبان وادب کے شعبے قائم ہوئے اور با قاعدہ تدریس ہونے کی۔ أردو كا پېلاشعبه ١٩٥٧ء ميں انقره بوغورش ميں قائم موا اوراي سال حكومسيد يا كستان كى المرف سے اس شعبے میں اُردد چیئز قائم مولی اور اس چیئز بر پروفیسر واؤدر مبر کا تقرر موا۔۔۔ان کے بعدو تفے وقعے سے ڈاکٹر طاہر قاروتی مرحوم ، ڈاکٹر حنیف فوق ، ڈاکٹر عبادمت بربلوی

مرحوم، ڈاکٹراے بی اشرف، ڈاکٹر انوار احداورڈ اکٹر سعادت معید چیئر پرفائز رہے۔اس شعب ے ہزاروں طالب علم فارغ التحسيل موسيكے ہيں۔ سات طالب علموں نے اس شعبے سے لى الحج وی کی و گری ماصل کی۔ شعبے میں اب تک بیمیوں اردو حقیق و تنقید کی کتابوں کے تراجم کتے جا عے بیں اور سینکروں مقالات نی اے اور ایم اے کی سطح برقلم بند کئے جانیے ہیں۔ بیشعبہ خود تغیل ہے اور اب بہاں کے ترک اس تذہ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد تدریس کے علاوہ مختبق وتنقید کا کام بحی کردے ہیں ۔ ترک یں درراشعبہ١٩٨٥ء ش سليوق يو غور في قونيش قائم موارمشهور مقل اور عالم ڈاکٹر ایرکن تر کمان اس شعبے کے صدر ہوئے۔ یہاں کے تین سکالرز نے انقرہ ہے نیورٹی ے ڈاکٹر ہے گیا ڈگریاں ماصل کیں اور اب سب کے سب تدریس کے ملاوہ اردوادب کی ترتی میں اور ترکی اوب کو اردو میں متعارف کر ارہے ہیں۔ان کے تنقیدی و تحقیقی مضامین اور تراجم یا کنتان کے نامور رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ تیسر اشعبہ آردد ۱۹۸۵ء بی میں احتبول یو نیورٹی میں قائم موا۔ شروع میں یہاں اردو کو افتیاری مضمون کی حیثیت سے شعبہ فاری کے ساتھ مسلک کیا گیا۔اور بہاں چیئر قائم کر کے نامور عالم استاد ڈاکٹر غلام حسین ڈوالفقار کو بھیج دیا سمیا۔ان کے بعد ڈاکٹر طلیل طوقار نے اس شعبے کا انتظام سنبالا اورائی کارکردگ کے بل ہوتے م يهال يا قاعده اردوشعبه قائم كرايا - ووجى اردو تقيد وتحقيل كام من كله موت بير - ذاكثر جلال صويدان في اين مقال كي تحري حري عن مشرقي زبانون يدوم توجي كرجان ك طرف اشاره كرت موع كها كن اليك زماند تفاجب ترى عن عربي قارى اورد عكر مشرقي اور مغرنی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردوزبان وادب ،تھیدو مختیل کی ترویج کا کام شدو مدے ہور با تھا۔انٹر وادر تونیہ کے اردد شعبوں میں طلبہ و طالبات کی تعداد سینکڑوں تک پینچی تھی۔ تو دیے میں تو شام کی کلامیں بھی قائم کرنا پڑیں لیکن پھرتر کی کی اقتصادی اور سیاسی مسلحتوں کے بخت حکومتی سطح پر مشرقى زبانون كاحوصلما فزاكى فتم موكئ يتونيه بيعيمشرتى تهذيب بس دصله ويشرك يوندرني ين شرقى زبانوں كى تدريس كاسلسلى بندكرويا كيا۔انقر ،اودائننول كے شعبہ بائے ادوويل

بھی اب ہرسال دس دس بندرہ بندرہ طالب علموں سے زیادہ داخلہ بیس ہوتا۔ پھر بھی جن سکالرز فاردوش في الله وى كى بود وافي الى جد اردوكتين وتقيد كى تروت اور يشردنت مى افيى ى كوششين كردب بي البنة بيكهنا بهت مشكل بكرك من اردد كاستنقبل روش يا تابناك ب-ایک واقعانبوں نے زبانی بھی سنایا کہنے لکے کمانٹر وابع نبوری کے شعبداردو کے چھ احہاب مغیریا کتان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شعبہ اردو کے دائر ہ کار،خد مات، معتقبل کے امكانات اور ياكتنان كى طرف سے اودوز بان كى سريتى كى آرزد بردوشى ۋال كركزارش كى كە شعبدارود کے لیے اردوز بان وادب سے متعلق بعض کتب کی ضرورت ہے اگر آپ تعاون قرما کیں اور پاکتان سے بیکآیل مشکوالی جا کین آؤ ہم نہایت شکر گزار ہوں سے سفیر محرّم نے جنہوں نے ساری بات توجداور شفقت سے من تھی ، نہایت معمومیت سے یو جھا کدان کتب کے لیے ادائیگی کون کرے گا؟ بحض سوال اس طرح ترتیب دیے جاتے ہیں کہجواب اُن کے اندری جمیا موا موء بيسوال بعي اى متم كا تفار دُاكْرُ جلال علامه اتبال اور ترك مفكر شاعر محد عاكف كي فكري مماثلتوں بر کام کر کے ہیں اور آج کل اقبال اور محمد عا کف کے زیر منوان ایم فل سطح بر ایک یا کمتانی اسکالر کے مقالے کے محران محقیق ہیں۔وہ آج کل دیوان غالب کاتر کی زبان میں ترجمہ كرنے يس بھى معروف جيں۔جايان كے اسكالر يروفيسر جيرو بى كماؤكا كا بھى تمايال ترين كام وبوان عالب كاجاياني زبان مس ترجمه ب-ان كمقاف كاعنوان بمى يمي تفارانهول في ان تمام مشکلات کی تفصیل بیش کی جوانبیں اس کام میں بیش آئیں ،اسای نور کا انتقاب اوراس کی وجوه اور پمرتر بھے کی فزایمتی اور مسائل ان کے مقالے کوئن کریے موال ذہن میں اجرا کدالفاظ کے ترجمہ اورا صاس کی ترمیمانی کو بھیا کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ کیا یمکن ہے؟ مروفیسر ہیر جی كمَّادُكا جايان كى ويتويركا لع يُحور شي كى تيكلش آف انتريشنل ريليشنز سدوابسة جين - لا موريس بيند كرانيا كام ممل كرد ہے ہيں۔ پرونيسر ہيرو جي كيا ؤكا اپني شلفتہ طبيعي ،زعده د لي اورخوش مراتي كے باعث کانفرنس کے سب سے مغبول فیر ملکی مندوب تھے۔انہوں نے غالب کی بعض عز کیس اردو

زبان اور جابانی لیج علی ستا کر خوب وا دسینی ، اور پر اس کے بور فیض اجر فیض کی تھم دو بوب تہاں علی سند کر خوب وا دسینی ، اور پر اس کے بور فیض اجر فیض کی نے ایک بین مالس کھنے کر تبرہ کیا ! اچھا! علی اب سجما کہ لیٹم اقبال بانو نے جابانی طرز علی کیوں ایک بی مالس کھنے کر تبرہ کی گاؤ نے اپنی اس سجما کہ لیٹم اقبال بانو نے جابانی تر تھے کے بعض کال ہے۔ پر و فیسر ہیرو بی گاؤ نے اپنی مقالے علی و بوان عالب کے جابانی تر تھے کے بعض پہلوؤں پر دوشنی ڈالے ہوئے بتایا کہ جب علی کہتا ہوں کہ آب و بوان عالب جابانی زبان علی ترجہ کرر ہا ہوں او زیاد و تر لوگ ہو چیتے ہیں کہ آپ کون ساد بوان عالب استعمال کر کے ترجہ کر در ہر اور دو و و در بیان عالب استعمال کر کے ترجہ کر در ہا ہوں آو و و در بیان عالب استعمال کر کے ترجہ کر در ہا ہوں آو دو اور توں کے نام بتاتے ہیں ، اس لیے بھی بھی حیا ہوں کہ شام ہا جاتے ہیں ، اس لیے بھی بھی سے جاتے ہیں ساس کی وجہ کہا ہوں کہ اور توں کی متاسب نہیں ۔ بازاد علی گر شرح کے دیوان عالب طبح ہیں ساس کی وجہ کہا ہوں تو ہوا ہوں گر گر اور دیوان عالب طبح ہیں ساس کی وجہ کہا ہوں تو ہوا ہے بیل ساس کی وجہ دیوان عالب سے ہی پہلے سے عمل جانا جا بتا تھا کہ دتمدادل دیوان کی شوی کی گوگوں سے ہو چھا ۔ لیکن جھی دیوان عالب سے مرتب ہوا ہے۔ عمل نے اس کے بارے عمل گی گوگوں سے ہو چھا ۔ لیکن جھی کوئی اطمینان بخش جواجہ بوا ہے۔ عمل نے اس کے بارے عمل گی گوگوں سے ہو چھا ۔ لیکن جھی کوئی اطمینان بھی جواجہ کی ہوا ہے گئی آخر کار بھیان ہوالوں کا تھی جواجہ کی گیا۔

دومرگ ہات فراوں کا دیوان مرتب کرنے کے طریقے کے ہادے میں ہے جاپان
میں شامری کے جموعے دیوان کی طرز پرجیں ہوتے۔اس لیے دیوان جمیں بہت جمیب لگتا ہے۔
مثلاً یہ کہ دیوان غالب کے شروع کے جمعے میں فرایس آتی ہیں جو غالب نے اپنی زعرگ کے
آخر میں کئیں اور یہ بھی ہے کہ جوفر ل غالب نے توجوانی میں کی ودیوان غالب کے آخر میں التی
افز میں کئیں اور یہ بھی ہے کہ جوفر ل غالب نے توجوانی میں کی ودیوان غالب کے آخر میں التی
ہے۔اس لیے دیوان غالب پڑھئے ہے ہمیں پہنٹیس چل سکتا ہے کہ عالب اپنی زعرگ کے حقاق
ادوار میں کس طرح سوچتا تھا۔ یہ بھی معلوم تبیں کہ غالب نے کس زیائے میں کون می فرال کھی۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ چنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان غالب دستیاب ہوا۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ چنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان غالب دستیاب ہوا۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ چنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان غالب دستیاب ہوا۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ چنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان غالب دستیاب ہوا۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ چنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان خالب دستیاب ہوا۔
لیمن خوشی کی بات یہ ہے کہ جنوسال پہلے جھے کالی داس گیتا کا مرتبد دیوان خالب دیوان خالب کے مطابق جس نے متعلوم کیا تھے ہے۔ اس کتاب کے مطابق جس نے متعلوم کیں۔ پھر

م نے کالی داس کہنا کے دیوان غالب سے متداد ل دیوان غالب کامقابلہ کیا۔

ميلان بونيورش اللي كة اكثر ويخوسيلير نيوا يك جبيده منوش لباس اورنفيس بروفيسر تظر آئے۔انہوں نے اٹلی میں آبال پر ہونے والے تحقیقی تصنیفی کام پر تفعیل ہے روشی ڈائی۔انہیں اردوز بان بربحی کمل عبور تھا۔اس کا انگشاف بھی انفا قابی ہوا کیونکہ کا نفرنس میں وہ انگلش ہی ۔۔۔ كام چلات رب- موا يول كراسلام آباد يلى آباد جات موع وه ماد عم سفر ته رائے میں کارکھار کے مقام پر قافلہ دو پہر کے کھانے کے لیے زکا۔ شعبہ اُردو کے ڈاکٹر آصف احوان ہو نیورٹی کی گاڑی پرہم سب کو لینے آئے تھے۔ انہوں نے میز بان کے طور پر ہو چھٹا شروع كرديا كه آب لوگ كياكيا كهائيل كيدة قافلے بيں چونكه جرمنی كے انگزل مونے اور ڈاكٹر و يؤسيلير نيوبهي عضاس كي سب الني كي طرف و يكفية رب- ميزيان في مينو مي لكمي مولى تمام تر کانتیل دشرنهایت به آرام انگریزی کیج میں پڑھ کرستانا شروع کیں۔ان کا زخ زیا داکٹر و یو پلیر نیو کی طرف تھا۔ دونہایت ادب ہے سب کھے سنتے رہے ڈاکٹر آصف نے تھوڑا سالس کے کراور بانی کا ایک ناکھل کھونٹ لیا کر پھر سے انگریزی پڑھنی شردع کی۔اور ساری ڈشز کے نام ير مدكران كي طرف مواليداندازين ديكين كله\_اس يرد اكثر وغوسيلير غوكا جواب اب بمي مير كالول من رس كمول ربائ أب براه كرم دال اور چياتي منكوالين "ميزيان كمبرات مے اور ہم سب کی ہنسی جموت کئی بعد میں ڈاکٹر و بتوسیلیر نیونے بتایا کہ وہ کئی برس تک کرا چی میں معیمرے بیں اور اُردوردانی سے بول سکتے ہیں۔

ہندوستان سے آئے ہوئے مہمالوں میں علی گڑھ مسلم ہو نیورٹی کے شعبہ اردو کے پروفیسر سید محمد اللہ منع قطع اور رنگ ڈھنگ کے باحث نمایاں رہے ، معرت سید محمد ہاشم علی گڑھ شیر سید محمد وائی ڈیب ہی وضح قطع اور رنگ ڈھنگ کے باحث نمایاں رہے ، معرت سید محمد کر ھٹیروائی ڈیب ہی اور یا جامہ پہنتے تھے۔
اک طرح کے بینے اور الگ الگ ، ریش میارک قدرے دراز ، لیکن کالی سیاہ ، آنکھوں میں مجمع سے شام اور شام سے دات کے تک موجود رہنے والے سرخ ڈورے اور نہایت احتیاط سے لگایا گیا

سرمدیمی قابلی توجد مارنهایت شائشگی سے بات چیت کرتے تھے۔انہوں نے بتایا کدہ گزشتدی برمدیمی قابلی توجد مارنہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں الل

دیل یو غوری کے پروفیسر ڈاکٹر عبدائق نے اسے مقالے میں معدد ستان میں اتبال شنای کے مختلف زاویوں پر روشی ڈالی۔ بیا بیک دلچسپ اور معلومات افز او مقالہ تھا۔انہوں سے بنایا کیا قبال کااڑا قبال ہے محبت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں پر بکساں ہے دونوں طرح کے مخفق تصنيفي كام من اس تاثر كي وانال كوموس كيا جاسكتا بدان كي استداد ل كامركزى تعلم تها كدا قبال كى بعيرت نے يرمغير كے اجماعي ذبن كوائے حصار يس لے ركھا ہے۔ أيك مثال انہوں نے سیکی دی کما تبال کی معروف لقم" البیس کی مجلس شوری " کی تظید میں ہندوستان میں متعدد ابلیس کی شورائی مجلسی لکسی جا چکی ہیں۔ انہوں نے یانج نمایاں ابلیس کی شورائی مجلسوں کا ذكركياان مي سے البيس كى ايك مجلس كينى اعظى نے سجائى اس نقم ميں كينى اعظى نے اقبال كى لفظیات ہے بھی بجر پوراستفادہ کیا۔ لینی جہان کاف وٹون ، زاروز بوں ، شہباز وحمولے، رومته الكبرى، جہان آرزو، رنگ وبو، آشفته مغز، آشفته مود غيره -بيد ٢ اشعار كالم بے - ايك مجلس پروفیسر محرص نے سجائی جس کے کردار کیفی اعظمیء مجروح سلطان ہوری اور اختر الا بحال ال ان كے علاوہ ميد غلام سمناني اور ايك كم معروف شاعر فنام تاب كرسى (مقيم احرآباد) كى شورائی مجلسوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ بیمرف ایک مثال تھی۔ انہوں نے بیات بتا کر بھی شركا وكوخو هكوار جيرت من جلاكيا كه بمندوستان كيموجوده وزيراعظم واكثرمن مواس تكوايي سر ہانے کلیات اقبال دکتے ہیں اور ہرشب سونے سے پہلے بحدند بحد ضرور پڑھتے ہیں۔ مروفیسر حيدائى فيراكن سنداي تازه تصييف اقبال ادراقباليات بجهينها يت محبت مدى اسعده كابي مندوستان مى مونے والى اقبال شاى اوراس كى نماياں رجحانات يروقيع اشار مع وجود بيں۔ جو یا کتا انوں کے لیے بقیا تے ہیں۔ ہندوستانی اسکالرز میں جمبی بوغوری کے شعبداردو کے

استاد ڈاکٹر معین الدین جینا برے کا موضوع تو "ولی شنای می مختین و تقید" تعاادراس مقالے كے تعلياں نكات وَيُن كرنے كے ليان كے ياس درس مند كاوقت تعاليمن يتدر ومند أتحول نے تمبيدهل لكاديج - انهول نع تهايت درا ماكي اعداز ش آغاز كيا آواز بحي درامه بولنے والول جيئ تقى خياء كى الدين جيسى توخيس، بس اس كياس اس كين الكي فيعل آباد كويس لاكل بوركام سے جانا موں اور بمنى مى لاكل بورشېرمير ئے مسائے ميں دبتا تھا۔ مير عدائي لاكل پورکاایک نام سر بیدد پرکاش مجی تفایمرابمسایه سر بیدد پرکاش دیتا او جمبئ پس تفالیکن بستالائل بور مل تفاسانهول نے نہایت تا ٹر انگیز کیے میں کہا کہ انسان جب اجڑتے ہیں تو شہران کے اعدر بناہ لے لیتے ہیں۔ تقیم کونت جب مر بدر رکاش نے لائل بورے اجرت کی اس شرکو کی این ساتھ بی لے تمیا۔ وہ ہندوستان کے کی شہروں میں محمو ما پھرالیکن لائل پور کی یا داور سحرتے ویجھاند جيوزا مآخركاروه بميني عن ربيناكا-ال كالحربور مدكابورالائل بورهاي ال شهر عن بها بارآيا موں لیکن سریندر پر کاش نے میرے ساتھ اس شہر کی اتنی یا تنس کرد کی ہیں کہ میں خود کو اجنبی محسوس خبی*ن کرمتاان کے اس اعداز کو صیف* کی خوب داد دی گئی مقالہ می عمرہ تھا۔ ڈاکٹر معین الدین ہیتا یدے یانے لاک پورکود یکنا اور دریافت کرنا جاتے تھے۔اس میم میں الاک پورکہائی " کے مولف بروفيسرا شفاق بخاري نے خصرراہ بنے كى حامى بحرى اور پھران كے ساتھ ڈاكٹر جيتا بزے نے وہ تمام جہیں دریافت کر لیں جوان کے ذہن میں سریدر پر کاش کے حوالے سے محفوظ تحميل-بلاشبه بيكام يروفيسرا شغال بخاري بحاكر يكته تنف

کانفرنس کے شرکا و کوشہر کے مرکز میں داقع چناب کلب میں تھم رایا گیا تھا۔ دات کو لاون کی میں بدم آ دائیاں ہوئیں۔ ان میں چند مشاعرے بھی بخے اور غیراد نی لیمیرت افروز للاون کی میں براد نی میں اس میں جند مشاعرے بھی بخے اور غیراد نی لیمیرت افروز للانی اورظر الغے بھی۔ ان محفلوں نے سادے مندویین کو ایک دومرے سے بر تکلف کرنے میں اہم کردادادا کیا۔ کانفرنس کی اخترا کی تقریب میں جنجاب کے گورز تشریف لاکے شخے۔ اس تھی اہم کردادادا کیا۔ کانفرنس کی اخترا کی تیج ب میں جنجاب کے گورز تشریف لاکے شخے۔ اس تقریب کی سب سے اہم بات بی می بوزوش فیمل آباد میں منٹو چیئر کے قیام کا اعلان تھا۔

یو نیورٹی کے دائس چانسٹر ڈاکٹر آصف اتبال خان فلنے کے پروفیسر ہیں۔ خطرناک صد تک بے خوف اور منظم نظرائے ! ان کے ساتھ بھی گفتگور تی موصوف ڈنر کے وقت میرے پائ نشریف کے آتے ، انہوں نے بی می نے در گی ایک جدید ہو نے درگی بنانے کے لیے منحد واقد امات کا ذکر کیا شک نے آئیس بین الا اقوامی کا نفرنس کے کامیاب انسخاد پرمبارک بادد سے ہوئے کہا کہ آپ نے بیکامیا بی دراسل اقبال کا یہ کہا ان کر حاصل کی ہے کہ ۔

فردوغلای ے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر

سَال ٢٠٠٤ء كے لئے زرتعاون كى تى شراح

(پیرون ملک) فی شاره (معنصول ڈاک) عامر کین ڈالراہ برطانوی پاکنڈ سالانہ (معنصول ڈاک) ۱۳۰۰مریکن ڈالرا ۱۴۰۸ طانوی پاکنڈ

(ائدرونِ ملک) فی شاره ۱۸روپ مالاند(مع محصول ڈاک) • ۳۵ روپ

## ڈاکٹر حسرت کاسکنجوی عوام

ہوں آؤ موام طافت کا سرچشہ ہوتے ہیں جین دنیا کی مظلوم ترین چیزیں مجی وہی ہیں۔ طوفان آو ہیں جین تنہا رہ جا کیں آو ہوا کا کزور ترین جمونکا بھی وہی ہیں۔ دنیا ہی تعلیم کا تناسب مختلف ہے لیکن موثی باریک عقلوں کا بول ایک ساتھ اظہار خیال اٹھیں اپنی خصوصی عقل سے سوچے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کش مت اٹھیں مضبوط بناتی ہے اور بھی کش مت اور طافت آٹھیں کس ایک نقطے برقائم بیں دینے دیا۔

سیاست دان موام کو ہا گئے کا گر جائے ہیں۔ دہ جائے ہیں کہ بغیر کار گھری کے موام

کے آگے تھے البیں جا سکتا ہا کی بجو تک بھی اُڑا دیں گے ۔ گڑے و ان کی بوٹی کا بڑا رواں حصہ

بھی تا اُٹی جی کی جائے ہیں کیا جا سکے گا۔ ہا تھی اور جہابت کا تعلق ہے۔ جہابت منہی سا ہونے کے ہا و جو دہا تھی پر

اپٹی کھل پر تری قائم رکھتا ہے۔ وہ جا نتا ہے کہ کہاں کون سا گر کار آمہ ہو سکتا ہے اور کہاں و گسل دی

جائے تو ہا تھی کی محل جی کراس کے جیروں می وجو جاتی ہے۔ موام جب جوش میں ہوتے ہیں

تو ہوئی کھود ہے ہیں اس دخت ان کی مشتر کہ محل کام کرتی ہے۔ انفر اوری طور پر سوچ کی ضرورت

تی جین چین آتی ۔ وہ سوچ ہیں کہ دو ہم ا ان کے لیے سوچ رہا ہوگا۔ جب سادے بی اس انداز

تی جین چین آتی ۔ وہ سوچ ہیں کہ دو ہم ا ان کے لیے سوچ رہا ہوگا۔ جب سادے بی اس انداز

تری فلک دی گئی ہی تھی گئی آتی ہو ہو باتی ساتھ جھوڑ دیتی ہے گھرنہ جائے کی طرح کہاں سے کوئی جوشیا ا

عشل ادر دوام کا بیشہ بیشہ کا بیرے فور دکر کے معالمے بی جور دہیں ہوتے دوسرے یا دوائد است ان کی مفر ہوتی ہے۔ جوش و تروش کا ایک ریا آتا ہے۔ سیلاب کا بند نوش جاتا ہے اس ٹوٹے بند کوکوئی طاقت ردک جیس کتی۔ ایسے میں سیاست دان بی مہارت کا کام کرتے ہیں دواؤام بھی تھی جاتے ہیں ان کی کا بی ترکش کرتے ہیں جب زور پہر کم موتا ہے تو چیکے سے ہیں دواؤام بھی تھی جاتے ہیں ان کی کا بی ترکش کرتے ہیں جب زور پہر کم موتا ہے تو چیکے سے

الک ہوجاتے ہیں جوام کومعروف رکھتے ہیں۔جوام کی حیثیت جن کی کا ہوتی ہے۔ آمین امعروف رکھنا ہڑتا ہے۔ سیاست والول کی لفت میں آمیں افریب میں رکھنا ضرور کی ہے۔جوام کے تعلقات تعلیم سے بھی واجی سے ہوتے ہیں اس کیے ان پرزیا وہ محت جیس کرنی پڑتی۔

عوام کو آئی کاناج نے ایا جاتا ہے اور تھیا تھیا کر کے وہ ناچے بھی ہیں۔ جوام افر ادبت

کے صواول سے بے خبر ہوتے ہیں آئیں گھمانا اور فریب ہیں جھا کرنا قدر سے اسان ہے۔ لوگ جوام
کی طاقت سے ہے ذاتی کام لے لیتے ہیں۔ جوام طالم ہمان بھی بن جاتا ہے وہشت گردی سے بھی نہیں چوکی چھیز خان کی لاکھوں فوج نے جوام کا کروا داوا کیا تھا چھیز خان مسلم مند آدی تھا جوام لما کروا داوا کیا تھا چھیز خان مسلم مند آدی تھا جوام لما کہ جوام کی لگام ہروقت اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ جوام کا کروا داوا کیا تھا چھیز خان میں ہو جگہ خال جیل جوام کی لگام ہروقت اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ جوام کی جھی تھا دوم نے بھی خود مہد خال جیل جوام کی لگام ہو جو گھیز جان و مسبد دھری گھوم جاتے تھے۔
جوام ہوتے ہیں دوان کا بیش دو کیا جاتا ہے۔ جوام کا بھیز جائی سے مواز زند کیا جاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ وان کریا خاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ ان کی بیش دو کیا جاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ ان کریا خاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ ان کی بیش دو کیا جاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ دان کریا خاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ دان کی بیش دو کیا جاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کہ دان کریا خلی ہی حشر ہوگا ہوان کریا خلیلی سے کو ہیں میں گر جاتی ہے تو اسے بعد آنے والی ساری بھیز دل کا بھی در اس کی فور سے ایک میں میں کرتے ہیں کہ دور کیا گھیز جان کریا خلیلی ہے کو ہی میں کرتے ہیں کہ دور کیا جاتا ہے۔ اگر بہلی میں کرتے ہیں کران کیا جواب کی کھیز جان کریا خلیلی ہی کو ہو کے جواب کا بھیز جان کریا خلیلی ہیں کہ کرتے ہیں گر جان کریا گھیز جان کریا خلیلی ہی کہ کران کی کھیز دول کا بھیز جان کریا خلیلی ہی کہ کہ کران کی کھیز دول کا بھیز جان کریا گھیز جان کریا گھیز جان کریا گھیز دول کا بھیز دول کا بھی کر دول کا بھی کی دول کا بھی کر دول کا بھی

جہوریت اور موام کا چولی دائس کا ساتھ ہے۔ جہوریت میں مرول کو گنا جاتا ہے توالا تبیں جاتا ہے جودیت کا پہلا شکار موام ہوتے ہیں۔ جس طرح مودت کو بے لگام آزادی کا خواب رکھا کرنگانچایا جاتا ہے۔ دوجان جان کر حوکا کھاتے ہیں است دوسیا کی جمبودی مل تقود کرتے ہیں۔ موام کی یاد داشت قائل رحم حالت تک کزور ہے۔ دو انفرادیت اور عقل دلیل سے الرجک ہوتے ہیں دورین سکتے ہیں نہ بچھ سکتے ہیں اور نداس کی ضرودت ہی محسول کرتے ہیں۔ جده مرکار بادا آتا ہے بغیر کی جدد جد کے آدم عی الرحک جاتے ہیں۔

موام کی حالت سیانا ب کی ک ہے جس الحرح سیانا ب بھیشہ نشیب کا انتخاب کرتا ہے جوام کی بھی وہی فطرت ہے ۔ بے شعر الآش نمر ور میں کو دیڑتے ہیں ۔ انھیں اپنی غلطی کا احساس آخر وقت تک بیل موتا۔ تکلیف ، پریٹائی ، انجمن جمنن بمصیت وہ اس طرح برداشت کرتے ہیں اس بھیے وہ اس طرح برداشت کرتے ہیں اس بھیے وہ اپ اس مقدر کے لکھے کو پہلے سے جانے ہیں۔ جوام سائی تھیکیدار بھی ہوتے ہیں اس خمیکیداری میں وہ جنے بھی گام کرسکتے ہیں اپنافرض بچھ کرادا کرتے ہیں۔ جوام کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جوامی کشال کشال لیے بھرتی ہو ویہ کو واکوئی بھی ممل کریں نہ پہلے سوچے ہیں نہاوں میں اور مداویہ ہے کہ مسلسل ذک افعانے کے بعد بھی وہ بدنیازی کو اپناشوار منات کر کھتے ہیں۔ میں اور مداویہ ہے کہ مسلسل ذک افعانے کے بعد بھی وہ بدنیازی کو اپناشوار منات کر کھتے ہیں۔ میں اور مداویہ ہی اور افوا ہوں کا دیرید تعلق ہے۔ خیش سے وہ خالف رہے ہیں جو بدیری

اڑائے میں مروب وہ جھیں میں کہاں جب جین کانام سنتے ہیں تو سوچ ہیں ہو بد ہر کی اڑائے میں مروب وہ جھیں میں کہاں جب جھیں کانام سنتے ہیں تو سوچ ہیں ان کے سیاب کو روکنے کے لیے بند ہا عمر صحارب ہیں گران کا واحد متعمداس بند کو بہا لے ہانا می ہوتا ہے۔ وہ پہنتانا بھی ہیں ہوائے ۔ ان کے وصلے بھی ہت ہیں ہزتے سیاست وا توں کوان کی بھی ایک اوا مہت بھاتی ہوائی ہی ایک اوا مہت بھاتی ہوائی ہی ایک اوا کہت بھاتی ہوائی ہو وہ کی میں ہوتے ہیں تر عمر وہ اور مروہ اور مردہ اور میں ان کے ہاتھ میں ہوام کی میں لانے کا منتر ہے جب وہ جہوں کر عالی ہوام کو میں میں لانے کا منتر ہے جب وہ ہو گئی ہوتے ہیں تو ہوئی میں ہوتے ہیں تو ہوئی میں ہوتا ہے۔ جو تخرف ہوتا ہو وہ اور سے دو تھ میں ہوتے ہیں تو ہوئی سے دو تھ میں ان کے میں خاد یا جاتا ہے۔ اس کی خاک میک باتی تیں تھی ہی ۔ جس طرح سیال ہم ہات

موام کو جب اور جہاں کی جائے اور ایا جاسکتا ہے۔ طوفان پر پاکیا جاسکتا ہے۔ داستے میں آنے والی ہر چیز فا کروائی جاسکتی ہے کین ایسا بھی ہواہے پورس کے یہ ہاتھی بھی بھی بھی آئے والی ہر چیز فا کروائی جاسکتی ہے کین ایسا بھی ہواہے پورس کے یہ ہاتھی بھی بھی کرتے فون کورو مدفد اللے ہیں ۔ استعوام جذبہ تر بہت سے جیس کا سے جوام کے سراور بازوات علی ہوئے کی اور بازوات خاب میں کہا تھا ہوئے ہی جاور اور بازوات خاب ہے۔ سے جیس کے الجیس بدر اپنے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

موام جب برئے ہوئے عطے ہوتے بیل کیا چکیزفال، کیا بالکو، کیا جنگر، کیا مماری مسائد کے اسلام میں سے پھوشل وشعور کی مسولتی سب مندو کھے روجاتے ہیں۔ یکی درست ہال می موام میں سے پھوشل وشعور کی

بات کرنا چاہجے ہیں لیکن دوائے کزوراور برس ہوتے ہیں کہاں سالاب کودوروک جیس سکتے اورای میں عافیت تقور کرتے ہیں کہ دو فوداس دیلے میں بہہ جا کی اور جوابیا جیس کرتے ستراط بنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو وزیر بی جیس بنے اپنی خاک سے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔

خواص ال خم من زیادہ کھلتے ہیں کہ اصل کیل اوا کی دائر سے من تاریخ کرلیا جائے وہ اوام کو کوم کادرجہ دیتے ہیں دؤیرہ اوپر کری پر بیٹ کر تیسلے صادر کرتا ہے اور سارے لوگ دین پر بیٹ کر کردن جما کر مرف بنتے ہیں۔ کف اس لیے کہ وہ اوام ہیں ۔ وڈیرہ تر من پر بیس بیٹ سکتا اگر وہ زمن پر بیٹ کی اور اس بیٹ کی اور شاہ کی رحیت ہوتے ہیں آئیس جو بھی ممالے ہے اسے وہ اور اکر نے ہیں۔

موام انتظاب لاسكتے بي اور تاریخ شاہر ہے لائے بي خواص كے ليے بين دی كميری كا وقت بوتا ہے وہ الى ريشردوانوں شى معروف رہے بي موام كولورياں دے دے كرمالاتے بيں اور وہ جب مقدر كى او جاكر دے ہوتے بي خواص چرا ہا سكھائن سنبالتے بيں۔

موام برقابو بانے کے منتف طریقے ہیں۔ان ش احسا می مودی پیدا کیا جاسکی ہے۔
بدوزگاری عام کی جاسکتی ہے۔ گراٹی کے بہاڑتو ڑے جاسکتے ہیں۔ پھوٹ اور نفاق کے جا
بوے جاسکتے ہیں نفسیاتی تجربے جاسکتے ہیں۔ ڈہنوں کو مفلوج بنایا جاسکتا ہے۔ایے حالات
پیدا کیے جاسکتے ہیں کہ حکم پُرکر نے اور تن ڈھا تکنے ش معمود ف دو کرا پی شخصیت کوسے کرسکیں۔

### بشرشین ناظم حمد حق جل مجد ۵

كس كى عطام بإيدوانسان بالند تحمل ذات کے ہیں جملہ بیمبر نیاز مند كس كى مجين كأنكس ب دنيائے جون وچند میں کس کا مجو دشاد کی وصفرت نشاط و خند حمس کی نناء میں مجو ہے ہرجان مستمند ہے س کا فیض میل عبادات وسطح و پا این مغات د دات کے عرفان کی کمند ىل اورشى دفرش كى مرايت به كاريند دمنائے مرح و حمض مجرتا موازقند مس کی نظر بھی شرک وتمر دیے تابیند مس کی ثناء ہے فکر ومصری نبات وقلد ہے کس کی سر کشی جس زیاں وضرر مراح کر عمد ستبدكو أس كى بإند يشخفنل كاستند

كى كرم م دودة أم جارجتد مس کے حضورجن و بشر کدہ ریز ہیں مسكامياب طلعت اقمار وكبكثال مس في عطاكي إلى مرورو المرب فوثى مس كى رضاكا نور فروزان ب قلب يس مینظل میفرد میتین ہے س کادان والى بى نظل كدل يامدكرم چ 0 ب ك كم سكارديات دمرك فرحال ہے کس سے اسے آ اوسے زعر کی كس كى اطاعوں ش ہے تو قيرآدي ہے کس کا ذکروں فردول تازگ بی کس کے اتثال می عقبی کی فرحیں ہویاں رہے مخور ابد کک اگرعام

ناهم سے ترسی واجب مال ہے کیا آفاب کیا آفاب کیا اورداند مید

#### ارشدمحود ناشاد نعت

£ 200 50

وہ کیا جہاں ہے جہاں سب جہاں آئرتے ہیں وہ کیا ذیص ہے جہاں آساں آئرتے ہیں اگرچہ کتنی گنبگار ہوں میں رہتا ہوں پر اس خنور کی خفار ہوں میں رہتا ہوں

ر بھن سے فرال کا گذر فیس موما ر بھن میں گل جاوران اُر تے میں زمانہ جھ کو مجمی ہے لیاس کر نہ سکا ش تیری ذات کی مقاربوں ش دہنا ہون

بس ایک بار وہ همر معال دیکھنا ہے جہاں پہ مہر و مہ د کھکشاں اُترتے ہیں تمام عالم امكال سرائے قائی ہے بيشہ كوچ كى تياريوں عن رہتا ہوں

نگاہ شول سنے خوابول میں جن کو دیکھا ہے بیاض دل سے وہ منظر کھاں اُتریتے ہیں

ترے موا مرادست طلب کمیں نہ الحے میں آئی دات کی خوددار ہوں میں دہتا ہوں

خدا کا شکر کرنبت ہے اُس دیار کے ماتھ ہے سلام المانک جہاں اُڑتے ہیں کھلا ہے آیہ "لاتھنطو" کا جب مقہوم رجیم تب سے منہاریوں میں رہتا ہوں

## عبدالعزیزخالد بخضور بسرور کا کنات

ہو جس قدر بھی ٹا محتری تری تم ہے تے جمال کا ہر لحلہ تازہ عالم ہے ساعی شب دیجر " جد پرخم ہے تری ٹاو کرم کیا ہے ' مرہم ہے یر ایک آہوئے رہنا کہ فوکروم ہے و برتي اير كا شعله ب اير كانم ب ترے مقام و مکارم کا کون محرم ہے؟ مان و ساز زا جرا جر بہم ہے ال آبخورے سے شرمندہ ما فرجم ہے ير الل در كا ق يم أوا و عدم ب نوشتره طلب صادق ومعمم ہے مثال طیر ابائل ، فوج اشرم ہے تری زبال سے جو لکے وہ حرف تھکم ہے ے در بر در ترا مضموں یہ غیرمبم ہے بذات جو ہے قابل وی کرم ہے

و مرکزیدہ تری فرد فرع آم ہے ترے کال کی ہر آن " آن بان تی ا طليعد منح بهارال كا طعمي تابال رّا الثامة الدو ب مدّ موج طرب تے حسار میں بے ساختہ کھنے آئے ہزاد دیک زے کے شار ایک زے احاطكس يعصه وادماف يكران كاتري لو راست باز ہے نا قابل ہیں مدیک بجمائے بیاس او اپی جس آبخورے سے مراد سونتگال " تدمائة زعره دلال مافران ره حل کو تیرا تعنی قدم ترا کلام به مرکونی تادیمیلال مارے قول حرفرف میں عامل و باطل ہر ایک سکتے کو کرنا ہے کول کر تو نیاں " حسب تسب ہے شخص شدمتعب ودولت

نٹاؤ زیست کدو کاوٹ دادم ہے!"

ہے تیری شان میں اعلان این مریم" ہے

کہ تو تمام محم تو وہ فرم ہے

مراس بیاں کی معدانت کے سامنے تم ہے

جاب ہر دو جہاں" تو نی خاتم ہے

بلامبالقہ منشور اس عالم ہے

نفلیت اس کی سب ادبیان پرمسلم ہے

دیر دام باک محر تی ہم اعظم ہے

دیر دام باک محر تی ہم اعظم ہے

فلاح کار ہے وابستہ سمی چیم سے "پیبر آئے گا من بعدی اسمتہ احد"! مسلیمہ کو لقب دیں : "تی سوء کا تشکیمہ کو لقب دیں : "تی سوء کا ترا بیاں ہے " فلیلمت"! توام کون و مکاں " زبرة زیمن و زماں زول جس کا ہوا تھے یہ وہ بیام حیات زول جس کا ہوا تھے یہ وہ بیام حیات دانیکھر رہ علی الدین گلبہ" ہے کیک شب مکاشفہ روح القدوی نے جمعے کہا

بفتد حول جو دم مجر سکے ترا خالد عال دعوملداس میں کیاں م ہے!

### سهيل عازي بوري أعت

### سيدم مختكور حسين يا د أحت

لمیں کے مودی بیل قاعظ ایاز جال سے ایاز جال ک میں گزاروں جو بھی آپ ایک کے در پر لمح سوال بیاہے کہ ناز اتھاؤ نیاز جال سے نیاز جال تک کاش موجا کیں وہ صدیوں کے برابر کھے صنورملی کانام کیا لیا ہے بہت بڑا کام سرکیا ہے۔ دیکھنے کے لئے سرکا ملک کومران کی شب للمل مح بين يباز فم كالداز جال كالداز جال ك الميد محور سے نكل آئے تھے باہر لمح صاب یکی تو عرش ازیں کے ان گنت جم وجال پہ جانال مرف اک عارترا ہے کہ جہال صدیوں سے مناب کنے فلک بیں فائز فراز جال سے فراز جال تک بین دھنک رنگ اجالے تو مطر لمح ہم اپند دل کوسنبالیں کیے بحالیں کیے نہالیں کیے۔ اب جوٹریں مے و ٹریں مے درآ قانونے پر حقیقیں بی حقیقیں میں مجاز جال سے مجاز جال کھ میر سے ہمراہ چلے میں میں کہ کر لیے کہاں ہے ممکن کداک نظر بھی ہم اپنا نظارہ آپ کہیں جانے کب سے درآ قائل ہے ہوادیے ہیں کروڑوں نکٹر ونگار جال ہیں المراز جال سے طراز جال تک ہاتھ میں کار لئے حمل قائدر سے حراج معراج رخ امارا جوہے نی میکانے وال کا صدقہ یاد رنگ سحر وشام مدینہ کے سبب لو قاب توسین کی فعنا ہے نماز جال سے نماز جال تک میری بلول یہ جیکتے ہیں منور کھے

تمام دنیا ہے میرے آتا کی دید میں یاد حمد ساماں میں می سرکار اللفظ کی دالیز بد بیٹا ہوں سیل 

### جيل <u>بوسف</u> صلى الله وعليه وسلم

سوچ اور فکر کوجکڑے ہوئے تھیں آزادى اكسانظ تغا ظلموجهالت كى زقجيرس اس کومتی بیل کے تھے ميريآ قا آزادى اكسانظاتما آپٽآگر جيے حرفوں كي بے جان لكيري برماري دنجري آوزي مس كوفيرتقي ميرياكا آزادی کیائے ہے ذہن غلامی کی عدر عدر فیروں میں جکڑے ہوئے تھے آپ نے آکر آزادي كالنلاكومتي بخش یے خبری کی لاعلمی کی اور جہالت کی زنجیریں STELTETER مم رابى كى اورمنلالت كى زنجرين انسان كؤكريم عطاكي اعرمي كوكي بهرى طاقت كى ونجري ميريآ قا زجير ين تحيل حرص وجوس كي ظلم وستم كي آپ نے آکر دولت كى خود فرمنى كى اننانوس يركتنابوا احمان كياب زنجيري تحيس نام دنسب كي كتنابزا احمال كياب انسانون اورجوانون عن قرق بين تغا ميد نيابس دويا دُن ادرج يا دُن كااك جُكُل تما محرے آ قا Bet. جانورد ل کی اکسیسی تھی صلى الغدو عليه وسلم انسال كياب صلى الدوعليدوسلم مس كويية تفا

#### <u>ثمر بانوباشی</u> منقبت ٔ جناب فاظمه زهرا سملام الله علیه

مونوں کے واسطے ہے روز عید اور دابان رسائت پس کی تما تی کے راح یہ رنگ انساط وه مرايا حسن سيرت باحيا زر قرآل تربیت اس کی بوکی سیدہ تہرا کا اُس کو خطاب محمح ومدرت کی وہ اک تنوبر حمی وه مجسم عامل قرآن ، حمی وہ کیا کی ہو بہو تصویر تھی ده مرایا علم و تبذیب و اوپ حورتون عن ده ملا اس کو مقام ال سے میکا احد مرسل کا باخ بادر حسنین کا رُحیہ ملا جن ہے ہے دین برٹی کی آبرو بن محظ شفاف سورج کی کرن اک عمل شخصیت حمیر ک سيده ک جيروي کرتي روي فالحمد زہرا کے ساتھے جس ڈھلیس آن کا گلش یا مری منزل دیے

آج کا دن ہے مبارک اور سعید خانه و اهمد ش وه چنگی کلی أس كى پيدائش مولى وجه نشاط اس سے مہکا گلتان معطفے وه جو آفوش رسالت على على أس كى ميرت كاس كى صورت لا جواب عفت و عصمت کی دو تشویر تمی ذات اُس کی چشمہ ایمان تھی خُنن مِن قرآن کی تکبیر تھی مرضيه اور راضيه أس كا كتب آسيد ' مرتم کي صورت نيک نام خانه ء حيد كا وه روش جراغ اس کو خاتون جناں کل نے کہا اس کی کودی جس کے وہ ماہ زو اس کمرح فرمائی تعلیم حسن اس طرح کی تربیت شیم کی عورتش زیرا کا دم بحرتی ریس ان کے کروار ان کی سیرت م چلیں اے تر ویش یہ مامل دے

سلسله وار کبکشال بین بهت بے گال اور بھی جہاں ہیں بہت ایک خاموش جنگ جاری ہے ہے زیں ایک آماں میں بہت یہ امروں کا شہر ہے شاید يهال أو ت موسك مكال إلى بهت ! دیے ہی زباں کے کھلنے ک لوگ آبادی فغال بین یهت یں ہوں جس شہر میں " وہاں ممرے ہم تطریم ہیں ہم زباں ہیں بہت شر خوبال ہے " ہونیو ہے شمر دل جلوں کے یہاں مکال ہیں بہت ! تم کو اکبر فجر فیل ۔۔۔ تم میں خوبیال کم خرابیال بیل بهت

بندآ جموں سے ہراک شے کا سرایا دیجموں جو دکھائی جیش ویل ہے وہ دنیا دیکھول موس زر في جلا ركى بي شعيس كيا كيا! مجعى إن أيحمول من ماعى مجعى سونا ديمول الی مفی می دیا رکی ہیں موجیس اس نے ریت تو ریت سمندر کوبھی پیاسا دیکھوں محینی لی جادر آب اٹی طرف دریا نے میں ہمی بیکل تھا کہ ساحل کو برہند دیکھوں جھ کو ترتیب الث دسینے کا فن آتا ہے خواب سے پہلے عل تعبیر کا چرو دیکموں جشن سورج کا مناتے ہیں مجی لوگ اور میں جس لمرنب و یکموں فتلا سامیہ بی سامیر دیکموں سید و سنگ می درات کی الحیل اکبر منجد آب بن بہتا ہوا دریا دیکھوں

### سيدم مختكور حسين ياد

샀

☆

ایک اک اکک شار و تو ہے بات يول حاردل على كذارد أو ب بات قیر کو خواینا ہے کیا مشکل خود کو شخشے عمل اتارہ تو ہے بات خاک کی خاک اڑاتے کیوں ہو بر بہتان بہارہ تو ہے بات شر کو شرمندهٔ شهرت ند کرد خرد خوبی کو شرارد او ہے بات جوثل کو ہوئل عمل کیا لانا ہے ڈویے تارے طرارہ تو ہے ہات جینے والوں کو کیاں ڈھوٹرو کے آفاردل کو فارد ال ہے بات بازدُل عن علي المكيل كونين یاد ہوں خود کو حصارہ تو ہے بات

حارے افک جو باران ذات الفیلے ہیں خرد کے شیئے جی تازہ مغات انڈیلیے ہیں عاری پیاس کا عالم ہے دیدنی کرچہ ہم اپنی گتے ہے کمل کر فرات اغریاج میں امارا جام جوں کیے خالی او اس میں الدے بات سے ہم بے بات الحراج بی ذراج سننے میں تاخر کرتے ہیں احباب لو كان كان ش يم كائات أغيل بي وہ اسپے حف کو رکھے بیں برطرح شاداب جو خامعی یہ تم ممکنات انڈیلنے ہیں ماری سی بیٹی تابتاک موتی فیس کسی کے چرے پرزافوں کی رات اغریاج ہیں محاسبہ کوئی ملکور تمیب کشف فہیں ہم ایک گلتہ یہ سو سو ٹکانت اٹڈیٹنے ہیں

#### ڈ اکٹر انورسدید

☆

ذائن كے قفل كو تدبير سے اب كھولا ہے ہنن سیپ کو تحریر سے اب کمولا ہے جائے ملے جمعے کوں مید بیس محسوس موا جو تاثر تری تفویر نے اب کمولا ہے استعارول میں خیالات کو ہے ڈھال لیا ذالقہ اک نیا تحریہ نے اب کموال ہے مم شدہ راستہ شاید اے ال عی جانے اس نے تعشہ بڑی تا خمرے اب کھولا ہے بابه جولال تماج تيري وه اما كك بولا داستہ زیست کا زنجیر نے اب کھولا ہے دل کی توری می جب میر پردها تو انور كف الوكما عزل حيرة اب كمولاي

#### ڈاکٹرخیال امروہوی

公

حرف اجلے ہیں سحر پاش مدا ہے اپی مخضر یہ کہ جدا سب سے اوا ہے اپنی کون تولے گا ہمیں فن کی ترازو لے کر عهدسفاك بن اب قدر بحى كيا ب اين ، فكر امروز ب طارى ب كزشته كا زوال كل كے بارے يس جوسويس تو تشاہ ايل شامیاتے میں وہ بیٹے جے مایہ ندلے چر شای ہے کیں برھے روا ہے اپی مرحلہ وار لٹایا ہے وفاؤل کا تکمار اس خمارے میں على پوشيدہ بعاب اپنى کیے محفوظ ہو عربانی سے قامت کا وقار يد كے معاد سے محدود قبا ہے الى

## مصطرا كبرآ بادي

\$

روشی تیرا مقدر ہے اعمیرا میرا ایے حالات میں کیا ساتھ ہو تیرا میرا سبه مظاہر ہیں ترے مادے مناظر جی ازے نہ کوئی شام ہے میری در سورا میرا روز ایک زخم نیا کھا کے بلت آتا ہوں روز گلتا ہے گل میں تری پھیرا میرا اباد موں ایک دیائے سے نہال ہے برگ بال سمي دور جي سابي تفاسميرا ميرا اب خددخال سے ظاہر جیں مخصن کے آجار اب ہے شائ ہجر عم پہ بیرا مرا توجو جاہے تو مری شام ہو تلبت بر کتار

گر ب سے جمرے تکمر جائے سوریا میرا میے موارا نہیں سنتر کو تمی طور کہ وہ جمرے ہوتے ہوئے فتاج ہو جمرا میرا

#### سهیل عازی پوری .

جہر اڑ آتا ہے مہتاب فلک آتھوں جی زہر گئی ہے ستاروں کی چک آتھوں جی زئم بیائی ہرے ہی تو ہرے پھر کیے بیس از ہمرائی ہرے ہی تو ہرے پھر کیے بیس میں ان ہمرے ہی ہی ہوئے ہوں تک آتھوں جی جب سیدر ساؤگ چیز کتے ہوں تک آتھوں جی انک خود آھے بن بن کے کگ آتھوں جی دل کے ایم رکوئی دیوار گری ہے شابیہ ان کے ایم رکوئی دیوار گری ہے شابیہ ان کے ایم رکوئی دیکھا ہی دیکھا کی دیکھا آتھوں جی ان کی کہ آتھوں جی ان کی دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی جانے ہی ہوئے کی دیکھا ہی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہی کا دید دیکھا ہی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہے ہوئی ہی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہی کی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہی کی ہوئے کے دیکھا ہی جانے ہی ہوئے کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے دیکھا ہی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی

چوم اول دل کی بھیرت سے کہ پھر برسول تک رقع کرتی دہے چواول کی میک آئھوں میں دیکھنے کے لئے آئھیں بھی ضروری ہیں میل یوں تو سور تک و کھاتی ہے دھنک آئھوں میں

## مختاراجميري

جوسوتے جامعے خواب و خیال ہو جیس مے دی تو گزرے ہوئے ماہ و سال ہو چیس سے الحل سے ذہن میں رکھے ' جواب کیا ہوگا جو الملے حمد کے بیجے سوال ہو چیس کے يدما رب ہو جنہيں اسكنے دوركى جانب وہ تم سے حال میں ماشی کا حال ہو چمیں سے اے سنبال کے دکھے زیس ہے بازیجہ أير منى تو سبى نونهال يوجيس م قدم قدم یہ زمانے سے صاحبان کمال عروج ہو چیس کے اس کا زوال ہو چیس سے جو تیرگی جس سحر بھی گزر گئی تو سنو شعاع مبر کا ذرے مال ہوچیں کے بالا دیست یہ ہم شرح زعگ کے لیے سن کا خواب کسی کا خیال پوچیس سے وموز اجر سے فرصت جو ہم کوئل جائے تو حسن ومحن سے راز وصال ہو چیس مے غزل کوشن کے یقیں ہے کہ ماہران تخن ا رُبِيِّ كلام كا ہر خدوخال ہو چيس مے لمين جو راه جن عنار ابل كلر و تظر

## سيدر يقي عزيزي

للہ الحد بکہ او یاس او ہے کھے محبداری انفاس تو ہے دوستول سے سے عدد بہتر ہیں ان میں کھ آپ کی بوہای تو ہے مقتح فقر کی دولت ہے ہوں غیرت عثق کی عکاس تو ہے تیری آمد کی توقع نہ سمی موت آ جائے گی ہے اس لو ہے کیوں جھے تاک دے ہیں رہزن یاں ' محر دولید افلاس او ہے یات کیوں دل سے زباں کے آل یہ تک ظرفی احماس تو ہے محفل عشق ابھی سرد فہیں کری وجرمہ یاں تو ہے اس نے ہر کھونٹ یہ حالت ہوجی يل تے ہر بار كيا بيال و ب مختسب 1 جام یہ قدفن عل سمی ملت حطرت عباس تو ہے کوئی باتی حیس اب اس کا میں دوستوں کو میں خاص تو ہے تو اُن ہے مسلک کشف و کمال ہو چیس کے

راہ وقا میں تیرے طلبگار ہم بھی تھے باں جرم عاشق کے سراوار ہم بھی تھے اس وحوب کے سفر میں اکیلائیس لغا وہ محروم للف ساب و دلاار ہم ہمی شے بازار کوئیا تھا۔ جہاں آ سکے تھے ہم و وجس کیاتمی جس کے خریدار ہم بھی تھے جس آئينے جي ارا را خواب خواب عکس اس آئیے میں صورت تکرار ہم بھی تھے جس داستال کا مرکزی نقطه متنی کا تنامت اس داستان کا ٹالوی کردار ہم بھی تھے یہ اور بات وقت نے ویران کر دیا ول کے قدیم شمر کا بازار ہم بھی تھے

غزل کو ناقد و نامع کمال مجھے ہیں بيرالل دل ين جو دل كى زبال مجيح بين جواليك جام كى لذت سے بھى جين والف وہ اینے آپ کو پیر مغان مجھتے ہیں قلم کو قط بھی لگانا جنمیں تبیں آتا وه خود کو کائب حصر روال سیجیت میں جیب بات ہے عقل وخرد کے ہوتے ہوئے ندان کی میں ندوہ بمری زبال بچھتے ہیں ۔ مکی کے وعدہ قردا کا اور جاہت کا يفين ہو بھی تو اس کو گمال تھے ہیں مجمى جو لکھنے پہ آئیں ہم ایسے اہل جنوں زیں کے فرش کو لوح جہاں سیجھتے ہیں مجحاوراس كي حقيقت نبيس بياس بيرسوا ہم اینے مگر کو سفر کا نشال سجھتے ہیں

☆

☆

شوت کی دارنگی حد سے سوا ہونے مگی زندگی اپنی دکھوں کا سلسلہ ہونے مگی

اس فدر احماس پر ممرے وہ غالب آسمیا اُس کی ہستی ممری ہستی کا پتا ہونے گلی

آ کھ کی واماعگی نے پیرائن بدلے کئی بے خیالی موسموں کا آئے ہوئے گئی

میراسر کٹ کرمرے قدموں کے اوپر ہی گرا میری ناکامی مری مُنْتِ انا ہونے گلی

می در و دیوار کے زعران سے ماہر آسمیا ریب محرا کی کشش زنجیر یا ہونے کی مکان دل کی بنیادیں بلی ہیں تمنائیں سراسمہ کھڑی ہیں

دیے کی لو مسلسل بڑھ رہی ہے ہوائیں لڑتے لڑتے تھک منی ہیں

ابھی شوتی سنر باتی ہے ہم میں محر بادن میں زنجیریں پڑی ہیں

زبال مِ تذکرے ہیں روشیٰ کے دلوں میں ظامتیں ہوھنے کی ہیں

بُرانی میریاں بیروں تلے ہیں نن تسلیس بغاوت کر ربی ہیں

شجر بے جیرین ہونے کے بیں بہاریں خون تازہ مانگتی ہیں

## <u>صفدر حسین جعفری</u>

منظور ہاشی (علی کر ھا۔ انڈیا) م

☆

بھے کو آواز جو آئی دان برباد کی تھی میرے کھوتے ہوئے دو شھے ہوئے اعزاد کی تھی بدن کو زخم کریں ' خاک کو لبادہ کریں جنوں کی بھولی ہوئی رسم کا ' اعادہ کریں!

مڑے دیکھا تو مرے ساتھ کوئی مخص نہ تھا اور ہواؤں میں صندا قربیہ بیداد کی تھی

تمام ام کلے زمانوں کو یہ اجازت ہے حارے مبدِ گزشتہ سے استفادہ کریں!!

معر نو تیرا حجیر نفا مری ایمحموں میں خون میں میرے بیشورش دل ناشاد کی تفی

انیں اگر مری دحشت کو ازمانا ہے زمیں کو خص کریں دشت کو کشادہ کریں!!

تو نے پہچان لیا ہے تو بتا کون ہوں میں میری مٹی میں میہ خوشبو مرے اجداد کی متنی چلو لہو بھی مجانوں کی نڈر کر دیکے میشرط ہوگی کہ چرروشی زیادہ کریں!

تو نے بھی توڑنا جایا مرا صد بارہ بدن مجھ یہ بیجائی کی تبست دل بریاد کی تھی

سنا ہے کی او دیت کو راہ مملی ہے اگر سفر نہ کریں کم سے کم ارادہ کریں11

مرک انبوہ یہ بنتا تھا نہ روتا تھا کوئی سمونج سی محتبد افغاک میں فریاد کی تھی

قدم قدم به کملانے بی سرخ پیول اگر تو خارزار جنول مطے بھی کیا بیادہ کری !! ☆

☆

على باتھول على جيرے ستارے لئے ہول سمح يا محزر دے جي دن دات مسعول على تہارے لیے تھا " تہارے لیے ہوں ۔ رکون میں رونقوں میں باغوں میں بستیوں میں

حمالي شب و روز بيل يه كوانف على كون آدمي هما كيا خواب ديكتا خلا فسأت تبيل " موثوارے ليے مول معول عبول عبول ميں

و کھیے کوئی مارے دل کا محل کہ ہم نے میں شانوں یہ وہ بوجد سارے کے ہوں جنت بنا رکی ہے دنیا کی پہنیوں میں

مروری ہیں جو زعری کے سر میں

مجھے بازددک ہے ہجروسا ہے اسے تربہ فلک اعاری عمر مورد گزری مرول گانتیل و مہارے کے ہوں · مجدی رستیوں میں مجھ بران میں میں میں میں میں میں میں میں استیول میں

لی کر اگر دکھا دے اور ایک وو تماشے انور شعور ہو گا مشہور ستیول کی

شعور أيك آواركي كي بدولت تگاہوں میں کیا کیا نظارے کے ہوں

# مدي<u>ن شابر</u>

#### حسن عسكرى كالمى حيد

جو غدر ہیمر مرا ایک ایک مال ہوا مرے عول کا حاوا بڑا وصال ہوا خاک عمل جھے کو ملا کر رکھا زعرگی تو نے منا کر رکھا

زیس سے اٹھ ندسکا میں کہ فاک زادہ تھا عی ر مرول کے قدم سے بھی پائمال موا جائے کیا ہمید ہے رسوائی کا ممرے پہلو میں بٹھا کر رکھا

اسے تھا زم ، وہ جیسے مرک ضرورت ہے گئے یہ اس کے نہ جینا مجھے محال ہوا آء کھینجی ہے نہ آنو <u>نکلے</u> درد پہلو میں چمپا کر رکما

گلوئے کی یہ زیردستیوں کا تنجر ہے امید داد ری خام آک خیال موا میرے انہاب نے تخشا نہ جھے کوئی پھر نہ بچا کر رکھا

مچھڑ کے رہ گئے ہم زیست کے بہاؤ میں دہ ہم نشین کا رشتہ شہ پھر بحال موا خور ماتم سے ذیمی کو پی نے صب فرفت میں بلا کر رکما

میحد الی شکل منائی جراصی دل نے ورود آس کا تد چر دید اعمال جوا

محروش وفتت نے دنیا عجب مجھے۔ نظشِ مبرت تی بنا کر رکھا

چن ہی میں نے تو دنیا سے روشی بی چی

کیا قیامت ہے کہ میرے سر کو طفت میں اس نے سیا کر رکھا

## سليم زابدصدي<u>ق</u> ٨

صابر عظیم آبادی

آج بتی کے براک کمر کاہے ہردد فاموش جیے طوفان سے پہلے ہوسمندر خاموش عشق سر محميل ميس مشع كو يروان أمر محرجين بات تومرجات بين جل كرخاموش کیا کوئی سانحہ گزرا ہے سر وادی و سے مکک ہے ہیر مغال اور جی ساخر خاموش ير كى قالم كى ى دمر يش موامول واقل ان کی بیداد پہ ہو جاتا ہوں ہس کر خاموش منبط كريكي بحى مدووتى ہے انسان مول ميں شوكرين كما تين تو ريخ نين پتر خاموش و کھتے رہے جیں ارباب کرم کودن رات بم بهى عالب كى فرح بيس بدل كرخاموش

كون ساغم ب جد ال رب بي زام

آج كل آپ نظر آتے بين أكثر خاموش

ممى بھى بات كالوكوں ميں انكشاف نه جو یں ڈرر یا ہوں کہ دنیامرے خلاف شہ ہو فساند كمرف سے حاصل بيں ہے يو يكى وال جہاں تمہاری حقیقت کا اعتراف نہ ہو ای کی قدر کرو تم ای کو ایناد ز مانے والوں کو جس شے سے انحراف ند مو سمی سے معتکورنے میں بی خیال رہے تہاری ہات ہے دل میں کوئی شکاف ندمو اناکی مرد کو داولو او آکے جمع سے طو كه ايها موند كهين ميرا دل بمي صاف شدمو الی بخش دے بندوں کی سب خطاوں کو قصور ابیا حین کوئی جو معاف نہ ہو بی طریقہ ہے احس ساج جی صابر كرين جو بات تو آپس مي اختلاف ند مو

## ڈاکٹرمظیرحامہ کھت

# محمداویس جعفری (سیائل۔امریکہ)

众

کھے ایسے حوادث مری تقدیم بیں آئے تقریر میں آئے جو نہ تحریر میں آئے ہوں جیتا ہوں تنہا ' کوکی اپنا نہ ہو جسے مخصن میں ہول پُر سبزہ بگانہ ہو جسے

جلتے ہیں تو زنداں کے لرزتے ہیں دروہام ہم الل جنوں ملقہ رنجیر میں آئے اک بُوک بن اٹھتی ہے کی یاد سے اکثر دل ہے کہ چھلک جاتا ہے بیانہ ہو جیسے

ہر خواب کہ آتھوں میں سلکنے کے لئے ہے چٹا ہوں وہی خواب جو تعبیر میں آئے سَر دھنتے ہوئے بگرتے ہیں ہوں محن جمن میں ماؤں کی زباں پر مرا انسانہ مو جسے

مت بوچوستم کتنے دل زار پر ٹوٹے ماتھے کی حکن کیول مری تقویر میں آئے ہے مست مبا کاکل فکوں کی میک ہے کہولوں ہیں ہمی عکس ریٹے جانانہ ہو جسے

جو تقل تھا ہونوں پر سو وہ اب بھی لگاہے اب دل کی صدا یاؤں کی زنجیر بیس آئے پھر آئی نفور میں وہ اک چٹم فزالیں تبعد میں میرے دولیت مخانہ ہو جیے

دو دو کے گلے طبح ہیں ہوں حزف محبت ہر لفظ کو ہے رفتک کہ تخریر ہیں آئے اک سامی مم گشتہ میں مم مختلی و دل محکوں میں شہر کی کوئی دیوانہ ہو جیسے

معلم جے کہتے ہیں ملاقات کا امکال وہ حادثہ شاید جیری نقدیر ہیں آئے اشعاد ترے شاعرِ ناکامِ تمنا افعانہ در افعانہ در افعانہ ہو جیے

## محمودر<u>ج</u>م. حلح

#### حمیرتوری ج

گلاب آئے نہ بخواب آئے ہمیں راون کے غذاب آئے النجائب النه أو أفراب 13 ك الله عالى جناب آت دہ کے گل عماعہ عرب فزل الآک کوئی : کتاب کے کوامیال مول گی دوستوں کی ہمیں جو فرد صاب آئے کل تونونی ہے میر صاحب پر ایک خانہ فراپ آئے زین زادول کی مند جی تھے ہم س ہر طرف سے متاب آئے

ابی تھائی کے زعراں سے نکلتے کیے ہم بھل بی نہ سکے ساتھے میں ڈھلتے کیے زعر كى بحرك لئے جو بھى موت إلى معدور عدر کا کوئی سبب بی نہ تھا چلتے کہے۔ پيول کو دعول جي ديکها تو پير ٣ کين آنجمين خود ستے روع ہے ہونوں کوملے کیے يم كو يكما كما جز آج يه أكثر دك كر ہم بڑے گھلتے کیے ميراكيا في تو حوادث من بول ملت والا نازک اعرام منے وہ دورس میں جلتے کیے جن ہے ہوجاتی حملے جرول کی صدافت روش وو دنیج انجن کذب می جلتے کیے الل محلشن کی خطاؤں کا صلہ ہے ہے حمیر المستخول سے بی شجر پھولتے مسلتے کیے

#### تورالزمال احمداوج

公

أتميّد دار معمت انهال جمين توسي راه وفا عن شمع فروزال بمين تو بين تاریکیوں میں میر درختاں ہمیں تو ہیں محرائے زیرگی میں ہدی خواں ہمیں تو ہیں وجه قمود والش و عرفال جميل تو بي عبد خزال عن رنگ بهاران جمين تو بين كويا حريف كروش دورال جمين لوين بح تعورات من طوقال جميس لو بي مند نشين ملقه و زندان جمين لو بين ہر انجمن میں جاک کریباں ہمیں تو ہیں يغبر بهار گلتان بميں تو ہيں روح و روان برم نگاران جميل تو بيل ہوش وخرو سنے دست و کریاں ہمیں تو ہیں رونتی فزائے تھل امکال ہمیں تو ہیں آراکش سلاس و زعال جمیں تو ہیں لورِي جہال په مطلع تابال جمیں تو ہیں ہم نے کیا ہے عبد محبت کو استوار ہے اینے دم قدم سے تب و تاب زعر کی دیے ہیں کاروان محبت کو حوصلہ كرت بيل الل وهركو بهم روشي عطا نغہ پلب ہمیں ہیں الم کی فضاؤں ہیں كرت بي بم طلوع شب عم بن آفاب جذبات ش خروش مارے تی دم سے ہے آباد ہم ہے ہے یہ جہان فراب ہمی د ہوانگی کو ہم نے عطا کی جیں رفعتیں ہر شائے آرزو یہ بیں قاصد بہار کے جلوے تمام صن نظر کے ہیں ہر طرف افزائش جنوں کا ہمیں یے ہے انحمار هم بین تو به ظهور جلال و جمال مجمی جم وسرا کا ہم سے على بازار كرم ہے

رعنال خیال مارے بی دم ہے ہے دھید فزل میں اورج فزل میں اورج فزل خیال میں اورج فزل خوال میں اورج

## سهي<u>ل اختر</u>

ঠা

مريان جاك لوگوں كے يو كالكر تكلتے بيں ر برخ کے ہی معرجب معرفطتے ہیں یے کیا آئید خانہ ہے تیری برم رہیں مجی كالم على على إس يرم سي سششدر لكلت بي ترے مہاکدے کا علمتیں ہوں کیابیل ہم سے مگراہمی موں تو وہ محی بن کے اسکندر نکلتے ہیں تر بد ضارداب کاخواب قو صدیوں پر ہماری ہے یوی مشکل سے ہم اس خواب سے باہر نکلتے ہیں مقید ہو کے میں کدید بے در میں ہم لیکن جو عرائے کی ہمت ہو تو کتنے در نکلتے ہیں تعسب في دكول عن المالم رح سنعذ بركادي كى كه اب تو أسميول سے نظافتر لكتے بي فصیل شہر سے باہر کا بارد کیا کریں فکوہ كرسو فقتے بيں جواس شهر كے اندر تكلتے بيں وقا کی راہ میں کشنے کی ہوجن میں تڑپ اختر برادوں میں فقد دوجار ایے سر نظم بی

#### خالد بوسف چند

مشکلوں کو قافلے کا پاسیاں رہنے دیا جذبه مزل کو میر کاروال رہے دیا لالدرخ بتسري بدن سب كى جوانى دُحل كئ ہم نے اپنی حسراؤں کوٹوجواں رہنے دیا چوك بم سعيمي مولى ورند شفامشكل ندهى أن كواية حال دل يرمهران ريخ ديا زمرہ و پرویں سے آگے لے محے تنیل کو لیکن اینے دل کوان کا تغمہ خواں رہنے دیا ہم نے اس سیمابتن کی آ کھیم ہونے نددی اور خود اینے جگر کو خونچکال رہنے دیا ہم نے برعفل سے بچھ بچھ نوراڑایا ہے مر تم کواچی برم کی روح و روال رست ویا تهلكه ما بم ي كت شے براك برم مى وفت نے دو دن جمیں کی کہال رہے دیا مرزة ويرك وكل وبلبل بدآني آف نددى بجلیوں کی زوجی اینا آشیاں رے دیا

## يروفيسرز مير كنجابي

لويدسروش

جس طرف نے کر جنون برم آرائی میا ہر قدم پر ساتھ اک احساس تنہائی میا پیول جیسی بہتی میں کیے لوگ بہتے ہیں نفر تنس اُگلتے ہیں سانپ بن کے ڈستے ہیں

اجنی چرے نظر آئے جدحر آئی نگاہ محفل دنیا سے ہیں رنگ شنامائی سمیا قبقهول میں جوا کثر خود کو بھول جاتے ہیں مجر وہ مسکرانے کو عمر مجر ترستے ہیں

تیری دھن ، تیری تمنا ، تیراغم ، تیر ا خیال سے لیے جس دم جھے ہر کرب تھائی عمیا لوگ خود فری علی مو کے جال اکثر ایخ عیب ڈھکنے کو دومروں یہ چنے بیں

البکٹال کے پیول ہیں جادوں المرف بھرے ہوئے اب دیار کل سے للف البلہ بالی سمیا یار کرنے والے تو مستحق میں پھولوں کے اُن پہ پھر ملامت کے سنگ کیوں برہتے ہیں

ہر قدم کی آستال آواز دیتے ہیں زہیر سر بھے کیے کہ اب ڈوق جیس سائی میا کبددیا سروش ال نے جھ کو بحول جاد تم دعری جانے کے اور بھی تو رہے ہیں

## سیدصفدر حسین جعفری سیدمشمیر (جدد جید آزادی کے قاطر میں)

جیتے تنے جو میدان میں ہم میز پہ ہارے اور مگر فدستم ونت نے پھر ہمیں مارے

ہے ملید املام کا آدرش افوت
لازم ہے بہم مدل کے کورت میں ہو وحدت
اعلیٰ ہے کوئی نسل نہ قائق ہے کوئی رعک
محرضر بہد حیدر سے لرزتی ہے رگ سک
منتا ہو اگر عدل بحک جاتی ہیں قومی
ڈالت کی صلیوں پہ لک جاتی ہیں قومیں

صاحب تظرال ! ٹوٹ عمیا ڈر یقین مجی باتی نہ رہے منبط وعمل زیر تھیں مجی وعدہ تھا کہ ہم ساتھ جنگی ساتھ مریں مے مسلم شرق دمخرب کی سیاست نہ کریں مے وعدے سے جو اک کھا کمر جاتی جی توجی بھر بھر مکافات مجمر جاتی جی توجی

تدبیر بھی ناکام تھی ' شمشیر بھی ناکام اقبال نے پھر ذوق یقیں کا دیا پیام قال اقبال نے پھر اس راہ پہ کی راہ تمال دی فرا کم اس دی فرا کم اس دی فرا کم کے دیا کی اسلان کا مجر ہے اسلان کی اک جمر ہے

جا کداور متارے سے مرین ہے یہ پرچم اجرت کے مقامد سے مدون ہے یہ پرچم لازم ہے کہ ہم جاعر کہن سائے رکھیں اس جشن میں بھی رنج ونحن سائے رکھیں دو گفت ہوایاک وطن سائے رکھیں دو گفت ہوایاک وطن سائے رکھیں

اکھنور ہے بینینس برس قبل وہ بلغار کفار کفار کی بھنکار ہے اسلام کی للکار مازش کا وہ ماحول وہ فقدان تدبر مازش کا وہ ماحول وہ فقدان تدبر میں تہور

مندر ہوی زر بھی ہے اک قت و کہنہ دیا ہے دنیا ہے لگاتے نہیں دل الل تمنا دیجے ہے کہ در اللہ میں اللہ تمنا دیجے ہے کہ میں ہے تو دخمن سے اویں مے دیلیز ہے جووڑیں مے تو دخمن سے اویں مے دیلیز ہے کہ کہ میں دیا ہوگئی دل میں بدایا نہیں کرتے دیل میں بدایا نہیں کرتے ہوں دامین نزویر میں آیا نہیں کرتے ہوں دامین نزویر میں آیا نہیں کرتے

کشیر سے آتی ہے مدا رقح و محن ک کون ک کھیل ہوئی خوشہو ہے شہیدوں کے کون ک کھیل ہوئی خوشہو ہے شہیدوں کے کون ک کھیل ہوئی خواب عنوان کی ہے تحریر ابھی تک سے خواب عنوان کی گری ہے سے خواب عنوان ہوئی ہیں آنے کی گری ہے سیت دل دشمن ہوئی ہیں آنے کی گری ہے سیت دل دشمن ہے بٹھانے کی گری ہے سیت دل دشمن ہوئی کی گری ہے اینائے وطن جان افزانے کی گری ہے اینائے وطن جان افزانہ کرائے کی گری ہے اینائی وطن الحد و موجود نہ کھو جائے ویکھو کہ کہیں سامید موجود نہ کھو جائے ویکھو کہ کہیں سامید موجود نہ کھو جائے ویکھو کہ کہیں سامید موجود نہ کھو جائے

اعدد سے تو عرف ہولی ہو تو ہے تھے تھے المرس کا است المرس کا الساد ہے تھے تھے المرس کا المرس کا المرس کا المرس کا المرس کا المرس کے دعمن ک

مناق بروار کورے دکورے نے ہم ہے بن والا جار کورے دکھرے نے بیرون کا برایک وار کورے دکھر دے تے بیرون کا برایک وار کورے دکھر دے تے بیرون کا برایک وار کورے وکھ دے تے بیروں کا برایک دولات دائن وکھ دے تے بیروں کا برتا ہے جس دکھر دے تے بیروں کا ایرتا ہے جس دکھر بیروں کے دے تھے دولات کی بیروں دکھر دے تھے دولات کی بیروں کی دے تھے دولات کی بیروں کی بیرو

پہنیں برس قبل جو کھویا جہیں پایا
اس ست سے بھی کوئی تقاضا جہیں آیا
ہاں اب بھی ہے بگال مری روح بحری جان
سازش وطنیند کی بوئی سر مجریاں
مغرب ہو کہ مشرق جو براتی جیس ملت
مغرب ہو کہ مشرق جو براتی جیس ملت

## . عبدالعزيز خالد ومأعمات

اب بھی جو بھتے ہیں زمیں کو ساکن . كر كيت تيم فرق عال و مكن الجراد ہے آیے"الی ارثاد" کی جو ني أبعلم يقولون بغير يعلم ! (v) + 1 4 5 4 6 (v)

. محدود ہے مہلید دیات بشری اب اس کو خرالی کیو میاہے خوبی بقيام نے بختے ہمیں معدود انغاس النے وے کے ماری جمع ہوگی ہے ہی ! (4)

جاتا جیس میر ہو کے بھی ترسیداں يم كونى اليا عرب اليم كوشال آئے۔ ندمجی مرطبہ ڈکپ طلب تکلیل ندنجی بفتریه صربت ادمال !

جو کچھ بھی تبہ پرنے کین تھے کو ملا تدرت کا مغیہ ہے فیش کب نڑا جتنی بھی ہو شکر گزاری کم ہے

اب من سے کریں فلود تعلیم معاش؟ . كمات "ملاء الاعلى" كيورهم المدكاش! ور مجرعه مو مقلول کو آپ دیوال عودے واتوں میں کریں روزید حلاق !

دلشاد گزاري جو حيات گزمال كيا جاني وه تيره روزي دل زرگال ! بلکہ کہیں الٹا: کے نقدر میں وقل؟ سے بھرک ماخلت سے کار ہوال ! Page 14 (F)

بیار ہے مل و قال کج بحثوں نے الى عى بات ير ريس كے وہ اڑے اوّل الو مقابل كا نه سميمين موتف معجميل بحي تو آزيدان كي من " آجا يا!

(7)

كناخت و تاراج كرے في مركز یانی نہ مجی پروں یہ پڑنے دے مر بے چان و چا کرے جو تقیم تول ایا کوئی کل جست آتا ہے تظر؟ ازبکہ دے سلب کا ہر دم خطرہ!

#### <u>ڈاکٹر خیال امر د ہوی</u> قطعات

یاد ماضی کے خنگ ساتے میں دینا جاہیے سرمدی احماس کی لیروں یہ بہنا جاہیے جس وطن کی جاعرتی راتنی جمیں سکین دیں اس وطن کے جاعد کوچی جاعد کہنا جاہیے جمال قد نہ خدوخال احتراثی ہیں خبیت کر کے سب زادیئے زاتی ہین میں ایسے حشر کو کہنا ہوں معمر بے چرہ مری افت کے اشارات احتیاجی ہیں

اختلاف رنگ وہو وحدت کی رخمن کیوں ہے
مقل ہے بنیاد ار مانوں کی سوکن کیوں ہے
دہ چمن جس پر کھرے جذبوں نے چیز کا ہواہو
اب دہی بذات اوباشوں کامنکن کیوں ہے

ہم سے کیا راز چھپاتے ہیں چھپانے والے راز کی تہد میں چلے جاتے ہیں جانے والے اپنی کُٹیا کو تو آئرمی میں سنبالیں ہملے بوری امت کو تباہی سے بچانے والے

مجول جاتا ہے زمانہ مائیتہ اوقات کو زم باطل ہے کہ مب چرخ کہن کی دین ہے سیم وزر کا دھر مویا مبر باخوں کی قطار جوجی جس کے پاس ہدوال وطن کی دین ہے لبد ك محوث پينے بم سے بادقات باتى بيں غم حالات سينے معتمل طبقات باتى بيں جمہيں فعندك بال نے لوك ليے بيں كرائے ب كرے مورج مي جلنے كيلئے ديهات باتى بيں

ہاری آگ ہے روش ہیں رفعتوں کے چراغ ہمیں نہ ہول آؤ اجائے کا بھی نشال نہ لے جدید تھر میں وصدت کا کیا اثر ما یمال آؤ دین یہ بھی لوگ ہمزبال نہ لے

#### غالد *پو*سف

#### تطعات

ممی کی باد کو سوتے جیس دیا ہم نے بزار فم کے سی ، گیت او سائے میں تمام عمر کن بوقا کے کویے میں ہے ہیں خار تو کیا پھول بھی کھلائے ہیں

اگرچہ آج بھی رخوں سے چور چور ہے دل اگرچہ اب بھی وہی ایر غم کا سایا ہے تحر وہ پختن نہ ہو گا آئیں تعیب ہمی جوش نے ان کی محبت میں کھو کے بایا ہے

بہت وریز ہیں جھ کو بیائم کے ساتے بھی کہ ان خموں یہ کسی مہ جبیں کاسایا ہے ان آنسودُن کی اڑاتے ہو کیوں ہلی یارد ان آنووں نے تو ہنا اُنہیں عمایا ہے

مجھ مافر دینا ہے گال ہے ہوت ہے ٹوٹے ہوئے سافرے بھی ہم پینے رہیں کے ہے سائس ہمی ہاتی تو تمنن نصلِ ٹڑاں کا تقرير پ الزام لكايا نه كرد جكر عدي إقول على بم يع ريل ك

## صابر عيم آبادي زباعيات

راحت کی جوا مجر سے ہے جلتے والی ب چین طبیعت ہے کیلئے والی محمرانہ اندمیروں کے مکھنے جنگل سے بر رات أجالے ميں ہے دھلتے والي

سپائی کا ماحل بنانا ہو گا احماس کے دریا عمل نہانا ہوگا اُللت کے دیے کرکے جہاں عمل مدش تغربت کے چراخول کو بجمانا ہوگا

مایوں کیا جری توازش نے جھے رسوا کیا ہر گام نمائش نے جھے منزل کی حمنا میں پھرا آدارہ رکھا نہ کمیں کا مری خواہش نے جھے

دہوار بھکتر کی اُٹھایا نہ کرو تم کیا ہو کسی کو بھی بتایا نہ کرو ا محنت ہے کرو اپنا ستارہ روثن

## س<u>تدمنعورعاقل</u> **نفترونظر**

ستاب: دل كياتين

معتقد : التدريم الدين

ناشر : مصتفه - ۹ جامی رود دراولیندی کینث

فيت : چارسوروپ

بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کی تصنیف یا تالیف پر تیمر ہود تجزیر کامل مصنف و
مولف کی کیٹر الجہ د شخصیت کے سب بہل منظر میں چلا جاتا ہے اور وہ توجہ جو کتاب کے مندر جات
پرمرکوز دی چاہئے وہ تکھنے والے کے معروف و معلوم اوصاف کی طرف شقل ہو جاتی ہے جنا تچہ بھی
وشوار کی زیر نظر کتاب کا انقاد کی جائزہ لینے وقت پیش آری ہے کہ مصنف کی شخصیت اور ان کے قکر و
فن کے متعدد ایے جوالے بیل جن سے مرف نظر کرنا یا آئیں موٹر کرنا اس لئے مکن تہیں کہ کتاب کا
سرنامہ ہی لین 'ول کی با تیم' مصنف کی واقع شخصیت کی طرف واضح رینمائی کرتا ہے اس اعتبار سے
کتاب کی منظر و حیثیت متفاضی ہے کہ مصنف کی شخصیت کے اُن پہلوؤں کا جائزہ بتلاد می لیا جائے
جو کتاب کی منظر و حیثیت متفاضی ہے کہ مصنف کی شخصیت کے اُن پہلوؤں کا جائزہ بتلاد می لیا جائے
جو کتاب کی منظر و حیثیت متفاضی ہے کہ مصنف کی شخصیت کے اُن پہلوؤں کا جائزہ بتلاد می لیا جائے

افسانے)' دریں درد' ' بمجت' اور گلبائے رنگ رنگ جیسی تطبقات جن جی انشا ہے بھی شامل ہیں مر فہرست ہیں بیرسب اہل علم وفہر جی پذیرائی حاصل کر چکی ہیں ان کے علاوہ ہیگم صادب ٹمایاں ترین د بخان اور اُن کی گفری تر جیات کی متعدود مگر کتب جو نماز ہیں وہ تمام تر بچوں کے ادب سے متعلق ہیں اور بھی ان کی شخصیت کا دلوا زیبلو بھی ہے۔ تعلیم وتبذیب اور تو نہالوں ہیں کرداد کی تفکیل و تھیر کا جو عالب و تجان ہیم صاحبہ کا افاقہ و قطر و قمن بن گیا ہے وہ ان کے جلیل القدد خالوادے کے ہزرگوں کا فیضان ہے۔ والد ڈاکٹر محبود سے معروف مورث و مصنف کرا چی اور ڈھاکہ کی جامحات کے داکس جا سٹر اور و پاکستان کے دزیر معارف کی چا ڈاکٹر ڈاکٹر حسین مرحوم جن کی تصانیف عظیم باہر تعلیم اور بھارت کے صدر مملکت اور دو مرے بچا ڈاکٹر پوسف حسین مرحوم جن کی تصانیف نے اور دادب میں جمنیق و تقید کے سے در واکے اور جنہیں دیوان غالب کا اگر بزی ترجہ کرتے نے اور دادب میں جنوبی اور نیمائز اور ' پرم بھوٹن' سے ٹواز اگیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فیضان نسبی زیر تہم و تو بھارت کے عظیم ترین ادنی اعز اور ' پرم بھوٹن' سے ٹواز اگیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فیضان نسبی زیر تہم و

"دل کی باتم" کو وہیں ہونے باخی سوسفات ہمشم الفیف ہے جومصنف کے معارف قبلی اور وجدان کی گوناں گوں کیفیات کا مرقع ہے جس کا اسلوب اس لئے منفرد ہے کہ کا مطالعہ قاری پرخود کلائی جسی واردات مکشف کرتا ہے۔ روحانی طہارت اور خلیلی رفعت کا جذب و کیف نے مملوا یک ایسا ماحول پڑھنے والے کے حواس کو اپنی گرفت میں لے ایتا ہے جہاں عہد و معبود کے درمیان تمام تجابات تحلیل ہو جاتے ہیں گویا کتاب کے منتشر و منتوع موضوعات آکر خاتی و گلوت کی درمیان ایک مکالے کی حیثیت افتیار کر لیتے ہیں یہ موضوعات مائل و مسئول کے درمیان براہ راست ترسل وابلاغ کا روحانی عمل ہیں جن سے مائل کے دل و درمیان براہ راست ترسل وابلاغ کا روحانی عمل ہیں جن سے مائل کے دل و درمیان براہ راست ترسل وابلاغ کا روحانی عمل ہیں جن سے مائل کے دل و درمیان براہ راست ترسل وابلاغ کا روحانی عمل ہیں جن سے مائل کے دل و درمیان براہ راست ترسل وابلاغ کا روحانی عمل ہیں جن سے مرتب ہیں۔

"ابتدائي" بالياكميا بالمطاعلة

" بہما ہے آ بیش اورائی سوچوں یک کم جی کرمید نیا کیا ہے اور کیا ہیں اور کیا ہیں ہے ۔ براب وقت نہیں رو گیا ہے کہ ہم اسے جانمی اور سمجھیں۔ بس میر سائڈ بس اتم جانو اور تم مجھو ۔ بید نیا تم جاند کی زیمن وآ سال تمہارے اور یہاں کے سب اوگ تم جاد ہے۔ ہم تفہر سائڈ بس ۔ اوگ تم جاد ہے۔ ہم تفہر سائڈ بس ۔ نیم شائد بن جنا کرائی واولیں ہے۔ "

بی اُسلوب ترام کراب کا اعاطر کے ہوئے ہے جس کا مطالعہ استفراق دموے ہیدا کرتا

ہے کہ بیروہ موضوعات ہیں جن کی تہدیک بقول اقبال "من ہیں ڈوب کر" بی پہنچا جاسکتا ہے۔

سی برطالعہ کیلئے سکون اور تنہائی چا ہتی ہے کو نکہ اس میں ہالمنی تجر بات کا برطا ہے تکلف اور ہے محایا اظہار موجود ہے جو عبد اور معبود کے والہائے تعلق کو استوار کرتا ہے بس آیک مزید اقتباس می افتام کانام:

" ہاری فضائ اور ماری ہواؤں علی ہوت اور صد کا فرم کھنا ہے کہ سالی

اینا دشوار ہے ایہا جس ہے کہ لوگ لو کی جاہت کرنے گئے جیں۔ ہماری

آکھوں جی خاک ہی افرقی رہتی ہے جانے کیا فھویٹر تی رہتی جی ۔ ہیا تکمیس

ہردم کچوز بانے ہے ہمارے سامنے انجانے رائے 'بے نشان گلیاں ' فیا

آسان ' بگانی زمین اور اجنی ہوا کمی جی ہم جا کی تو کدھر جا کی اور کدھر جا

رکیں ۔ اب تک جیون کا سفر کچھاور تھا اور اب جیون کے بعد کا سفر کچھاور ہوگا۔

ہوگا کیوں ۔ ۔ ۔ ۔ یو شاید شروع ہے اور ہم پیلاقدم دھر چلے جی ول کے

بند ور ہے کھلے اور تازہ ہوا آئی ہے گھڑی دو گھڑی کی بات ہے سامنے تی

زندگی ہے اور ہیشہ رہنے وائی ذمری ۔ "

كماب : كيف دوام

مصنف : محد صن زيري

ناشر : منزل بليكيشنو \_اسلام آباد

قيت : دواوه في روي

حسن زیری خوش نصیب ہیں کہا کے فکر خن کا پہلانکشش تخلیق نعتیہ مجموعے کی صورت میں اُنی ادب پرطلوع ہوا ہے بید جرمعادت بھی ہے اور باعب کریم بھی کہ نعت اب ایک دل آوی اور دل پذیر منف بخن بی بین بلکہ مسول سے سرشارالل ارادت کے لئے جزوا کیاں بھی ہے۔ خداشنا کی کاوسیلہ بی جیس خداری کا ذریع بھی ہے بقول ا تبال:

بہمسطفظ برسال خویش راکدی بھادست اگر بداد ندرسیدی تمام بولهی ست چنانچہ 'کر کیف دوام' 'جوشاحری باطنی بلکہ روحانی کیفیات کا عرقع ہے آیک مخصوص جذباتی شیفتگی اور طہارت فکر کاختاز ہے جموع کی بہجہت اس قد راظہر من الفنس ہے کہ شاحر بعض نشیب و فراز کے ایسے عراحل ہے بھی عالم سرخوشی میں بے نیاز اندگزر گیا ہے جہاں ہوسکتا ہے کہ سطح بیس ناقد ان فن ابلاغ واظہار کے اس ایماز کوئل نظر قرار دیں لیمن سے برگزمکن جیس کہ شاحر کے اطاح کے شاحر کے ان ایمان وابھان ماحظہ ہو

شرف الديجها كل خاك با موكر ديناني اكسيروكيميا موكر ني كو د كيدك بم ف خداكو بهيانا حق اشنا موسئة كاومسطنظ موكر افعايها ال سنت نداك كردش ذاند جيم درجبيب بيا يا مول جا موكر

"کیف دوام" کے مصنف کی اس دی ما دنت میں کمتب کی کرامت سے کہیں زیادہ انظر کا فیضان کا رفر ماد کھائی دیتا ہے کہان کی تربیت و مرورش کے نفوش ان کے کردار اور کھرو نظر میں

دُ ملتے ہے می چنا نچے ذیر تبعرہ مجموعہ کومصنف نے اپنے گرامی مزامت والدین سے معنون کیا ہے اور عنوان کلام خود اسکے ایک فعند شعر سے ماخوذ ہے۔ تقاریفاش نیم فاطمہ علوی کادری ذیل مختفر کر جامع تاقر خلاصہ وکلام کی حیثیت رکھتا ہے۔

"حن زیدی صاحب کی غزایہ تعینی تمام بیقرادیوں "بے چینیوں اور
المنظرابوں کا احاطہ کے ہوئے ہیں اور فی کائن ہے ہی حرین نظراتی ہیں"۔
"غزایہ تعین" کر کرتقریظ نگار نے شاعر کے جوب ومرغوب اسلوب شعری کی طرف
واضح اشارہ کیا ہے جس کا ثبوت کلام کا مطالعہ مہا کرتا ہے ۔اکثر و بیشتر مقد مات پرتغزل آمیز
اسلوب نگارش نے کلام کونازگی عطاکی ہے مثلاً

چره دکماکے فلق کو جران کرمے خوبان دوجہال کو پشیمان کرمے اللہ درمے کہاں کرمے اللہ مرکار دوجہاں جان اپنی ممرو ماہ بھی قربان

هُم رسول مِن ذار دنزار مِیشے ہیں قرار دل کوئیں بیقرار بیٹے ہیں خوشاطر یقہ وعطاق داو طبیبہ ہیں سمجھی جلے بھی شکل خمار بیٹے ہیں

ر ہا سوال فی محاس کا تو کتاب کے مطالعہ سے شاعر کے فکر وقن کا ارتفاد اضح طور پر
سامنے آتا ہے۔ بی تبیں بلکہ بیاحساس پڑتہ ہوئے لگتا ہے کہ ''کیب دوام''کے مصنف کا
شعری سفر جب آئندہ مجموعہ کے ''نقش ٹانی'' تک پہنچے گا تو انقادہ تجزیہ کی کوئی بھی میز ان کلام
کوسندا ختیا دعطا کرد ہے گی ہے آتا وزیر نظر مجموعہ ش حروش ولسانیا ہے کے قد دشتا سوں کوصاف نظر آئر ہے ہیں۔ ٹائ

روح شادال عدي كالحرف جاتينهم فوبي وتست يدكيا كيا آج اراح بينهم ياداتى بسيكارى توشرات بيسهم سنك اسود تير م يوسے كى تمنا ہے محر وادى غربت من كوئى يو چھنے والاجيس الم كو بحتاب دل يادل كو محات بن بم مثل ان کا آج تک نادیدہ ہے ان کی صورت کا تورب کرویده جام ما زاغ أبعر كاب ترور آتھ ہے یا زگس خوابیدہ ہے كم قدر بهال فرمان مرورة فآب اک اشارے شاکل آیا مکزر آتاب برسح كودت لي الركم الع بجوم روضدالدس پركرتا بے جماور آفاب دن كوكرتا ب طواف رو خد خرالوري قبريم معل بكف د بناب شب يمرآ فأب دیکھاجونور روئے دمالت کا ہے کا فيرت سدنك زردموا آفآب كا مبيدتي ابدئ تي بي مطاع حري جوبرمارا پوچھوندل آویزی و محرائے مین کا ناہمی جھے پھول سے خوش تر تظر آیا زرِنظر جموعه يس تمام رواين فناضول كوئيش نظرركها كياب-چناني آغاز كلام كيطور يرحم كادرج ذيل دعائية معرضن زيدى كيادالهائة زوول كامظهرب حس بھی پیروحتان ابن فابت ہے جہان شعر میں تو اس کومتند کرنا مجموعه يس موسية الدولعتين شامل كي كن بين اور مبلي نعت كا آعاز جس فوبصورت مطلع ے کیا گیا ہے دوریے: دل کویا دشہ بنتی ہے متو رو کھا جحفدكومولا ينقرمتا سكندد دكخا

ال الممن ش جوبات خاص طور يرجاذب توجه ب وهما حب كماب كالرما تذ وهم ك

تقع کار جمان ہے چنا نچرانہوں نے متعقر مین ومتوسطین اور موفرین ومعاصر بن کے مطالعہ کوا چی فکر شعر کارونما بنایا ہے عالب کی زمین عمی حسن کے دوشعر ملاحظہ سیجنے:

سر کار مجی خوش ہو کے بیقر مائیں کہ اہاں اور'' سمجھو مے تو تھل جائیں مے پھھر از نہاں اور

اسكاش يزمون نعت مين دربارني مين اكتلم عمل كاست سمندرتهدريرت

روائی نقاضوں بی کے سلسلہ بھی اپنے جموعہ کو اعتما می قطعات وتا ری تھے ہے ہی کرنے کی سے جو ین کرنے کی سے بھی گئی ہے چنا نچہ اس باب بھی صنعت و تضارب بھی کمی ہوئی صابر براری (جن کا انقال حال بی میں کرا چی میں ہوا ہے اللہ انگی منفرت قربائے ) کی تاریخ جس سے کیا ہوگی سن انتقال حال بی میں کرا چی میں ہوا ہے اللہ انگی منفرت قربائے ) کی تاریخ جس سے کیا ہوگا ہے کہ سن انتھا حت ۱۳۴۲ برگل ہے :

د محيد دوام ايك كاب يل ك

آخریں بے کل ندہوگا آگر کتاب میں شام مصنف کی تحریر بعنوان "سفر نعت" سے
ایک ایسا اقتبال بیش کردیا جائے جوان کے قکری والباندین اور میش جذبات ارادت و حقیدت پر
ایک ایسا اقتبال بیش کردیا جائے جوان کے قکری والباندین اور میش جذبات ارادت و حقیدت پر
ایک الباد جس سے قار کین اسکے اشعار میں ایک اضطراب بیم کی تیزی سے کرو ثین بدتی مولی
ایر جھا کیاں دیکھ سکتے ہیں۔ حسن لکھتے ہیں:

ادریا یس خوقی دسرخوقی المرانیت اورقایی سکون کے جینے مواقع اور سامان موجود این ان عی سب سے زیادہ خوبصورت اورالطیف لحدوہ ہوتا ہے جب مرحدت مصطفے کے مضاعین جرے قلب و زبان پر لفتیہ اشعار کی شکل عی اتارے جارے ہوں۔ ایے عالم عی جھے تو کم از کم بیا صاص بیل ہوتا کہ عی مادی اور فود خوش دنیا عی موجود ہوں گل ایوں ہے کہ دبان سے نکل کرکی اور بی مادی اور فود خوش دنیا عی موجود ہوں گل ایوں ہے کہ دبان سے نکل کرکی اور بی دنیا علی می جھے دیے خیر ذن ہو گیا ہوں ۔ بیش کھ دیر کے لیے خیر ذن ہو گیا ہوں ۔ بیش کھ دیر کے لیے خیر ذن ہو گیا ہوں اور جوم دیکھنے اور موجود و کھنے دیا اور موجود دیکھنے اور میں کانے جلوہ جوم دیکھنے

فلک دیکھتے بحر و ہر دیکھتے ہیں انوار آ قا جدحر دیکھتے ہے ۔ نہ امت کو بھولے کی حال میں عنایات خبر البشر دیکھتے ۔ مسن آ کے جان ٹاروں میں ہے اسے محی ذرا اک نظرد کھتے ۔

برگرزی کمینچتا ہے نفس سیکار جھے برگرزی کمینچتا ہے نفس سیکار جھے کاش دو اوچھیں کے شوق ہے بابوی کا میں دوڑے یاستر ابرار جھے دے کے اغیار کی زنجیر غلاقی ہے نجابت کیا جھے

ہر چند ردکتی ربی در مانگی جھے موج ہوائے شوق اڑا لے کئی جھے میں جوش دانسلراب میں پڑھتا چلا گیا منزل نگاہ شوق سے محتی رہی <sup>اج</sup>ھے

رهك رياض ظد بكوئ من في

مسن زیدی چوشن صورت اور شن سیرت سے متصف بین شعری محفلوں میں اپنے حسن ترتم کی مجی دادیا ہے ہیں:

من كولية بي قدى دسادر حديد الله المات ين سنات يزم من جس دم كلام آت بي

#### مراسلات

جناب مختار مسعود لاجور

الاقرباء باقاعدی سے لئے اسے شکریا علی اسے بایندی اور الترام کے ساتھ پڑھتا
ہوں۔ تازہ شارہ آج بی طاہے میں نے ابھی صرف اداریہ پڑھا ہے توب ہے۔ ایک حوالہ چونکہ
تادرست ہے اس لئے اس کی نشاعہ تی کرد ہا ہوں سفیہ پر جواقتباس موانا نامحم علی جو ہرسے کیا گیا
وہ سر سیدا حد فال کا ایک مشہور ومعروف قول ہے۔ سند کے طور پر مسلم یو بنورٹی علی کڑھ کی جنگی
مطر بر نقل کرد ہا ہوں۔
مطر بر نقل کرد ہا ہوں۔

"ما حبان! ہاری ہو نیورٹی ہاری تو ی تمناؤل کا بہترین مراب ہے۔
ہاری ہوی ہوی امیدی اس سے وابستہ ہیں۔ ہارے ہیں دول نے
ہب اس کی تاہیس کا خیال کیا تھا تو ان کا جو نقط نظر تھا وہ خلاصط مرسید
مرحوم کے ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ماری تعلیم اسی وقت کمل ہو
گی جب کہ بیخود ہارے ہاتھ میں ہوگی۔ قلم ہمارے دا کی ہاتھ میں اور
مرکزش با کمیں ہاتھ میں اور لما الدال الذہر مول اللہ کا تائ سر پر ہوگا"۔ ل

### خالد بوسف\_آكسفورد (الكليند)

الاقرباء كاجولاكى يتمبر شار ونظر نواز موا بدستور مده اور معيارى تخليقات سے آراسته ب-ادارية تعليم اور قوعي شخص بركل بواور قوم كى دكمتى رك ير باتحد ركمتا ب عادا نظام تعليم بى

یہ تھے کیلئے ہم مون ہیں تا ہم ابہا م کا سب مول تا جو ہرک آب کی اشاعت دانی (۱۹۸۱ء) کے دیا چدتگار پروفیسر مورائن مادق چیئر ٹین اسلاک ایج کیشن فرسٹ کے بیالغاظ ہیں کہ'' مولانا کا بے تصورتھا کہ مائنس ۔ تصورتو کلی گڑھ کے بانی مرسید اجرخال کا بھی بچی تھا جی نے کہا کا موقع آباتو انہوں نے لوالہ کے تاج کومر پرد کھے کی بچا ہے شوکس جس بجادیا۔'' (ادامرہ) در حقیقت جاری نجات قلاح اور ترقی کی کلید ہے اور اس میں بہتری اور بکیا نیت پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور بیکام اردوکواس کا جائز سرکاری مقام دلائے بغیر انجام نبیس دیا جاسکتا۔

النائر عاصى كرنائى كا مقاله معاشرے كى تفكيل تو ش ادب كا حصه بيحد فكر افروز تحرير ان كا خاكم عاصى كرنائى كا مقاله معاشرے كى تفكيل تو ش ادب كا حصه بيحد فكر افروز تحرير ان كى تحرير ان كا خاكم على ادد اردد سوائح فكارى بيحد معلوماتى ہے۔ ڈاكٹر شاہد اقبال كامران كا مقاله "دوائش في ادر اردد سوائح فكارى بيحد معلوماتى ہے۔ ڈاکٹر شاہد اقبال كامران كا مقاله "دوائل فرنگ اشتراكيت ادراقبال "مر مايد دارى ادر اشتراكيت كى كشاكش ميں اقبال كى متواز ن فكر كى فشاكش ميں اقبال كى متواز ن فكر كى فشاكد قلى كرتا ہے۔ عبدالحمد افرائل كا خاكد" ياد قبيله بشادركا" بر لطف ادر هنيقت برجنی ہے۔ پہنمان بشاكد بنى كرتا ہے۔ عبدالحمد بر تيار ہوتا ہے جمكالبلور پنمان جمعے ذاتى تجربہ ہوادر بينمان دوائي تحربہ ہوادر بينمان دوائي تاري حدائي مي ميں اور ان تيار ہوتا ہے جمكالبلور پنمان جمعے ذاتى تجربہ ہوادر

انورشور کے شعری مجو مے "می قصم" بیں آپ نے شاھر کے فن کا ہوا خوبصورت تحارف کرایا ہے مجمود اخرائی ہیں ہر ہوا تحارف کرایا ہے مجمود اخر سعید نے ہمی مجمد داؤد طاہر کے سفر تامد ہنجا ب نی منزلیں پکارتی ہیں ہر ہوا مکر افر دز تبعرہ کی اور ہنجا ب کے حوالے سے جرت انجیز معلومات فراہم کی ہیں ۔اولیں جعفری کا کمتو ب فلرا گھر اگر انگیز ہادرا قبال کے اس شعر کی تغییر ہے کہ ۔۔۔ کا کمتو ب فلرا گھیز ہادرا قبال کے اس شعر کی تغییر ہے کہ ۔۔۔

تری دواند جنیوا یم به داندن یم فرگ کی رگ جال پنجه و میروش به ایک سواسی بهری اندان میل اندام یا فنگان کے مقابلے یم کل تین مسلمان نوبل اندام یا فنگان کے مقابلے یم کل تین مسلمان نوبل اندام یا فنة ! واقتی به بهاری پسمائدگی کا نوحہ به مفکور حسین یا دصاحب نے افتار عارف کے تفتیح کی جانب ایخ مقوب میں اشارہ کیا ہے درامل بیا نکائی تیں سب کا تجربہ ہے۔ اور افتار عارف کا ایک ایناشعرا کے اس من کردار کا آئینہ دار اور مصدقہ کواہ ہے۔

ہم کہاں اپنے سوا اور کوگر دانتے ہیں ہم نے لکھا بھی تولکھیں کے تھیدہ اپنا ڈاکٹر مظہر حامد نے ''پروفیسر منظور حسین شورانسانی اقدار کا شاعر'' لکھ کرایک درخشاں ستارے کو برگل خراج مقیدت پیش کیا ہے۔ بھی حید آباد (سندھ) ہی موتی محل کے مشاعرے جیں ہم نے ان سے اکل متر نم نظم ، بادل ، ی تھی جس کی بازگشت ہوز باتی ہے۔ دیاض سین چودھری کی حد مدہ ہے۔ را ۔ آور کی نظم بھی داآویز ہے۔ ڈاکٹر خیال امر دجوی کے قطعات دراصل انتقاب کی دستک ہیں ۔ ڈاکٹر عاصی کرنالی کی نظم ایک آرڈو آیک دعا خوبصورت ہے۔ عبدالعزیز خالد کی نظم ہیکون می صدی ہے تمام لمت پاکستان کو افتی پر منڈ لاتے ہوئے واضح میدالعزیز خالد کی نظم ہیکون می صدی ہے تمام لمت پاکستان کو افتی پر منڈ لاتے ہوئے واضح خطرات کے حوالے سے برگل اختباہ ہے۔ جینل ہوسٹ کی نظم کیا کوئی ایک بھی صورت ہے پرکشش می سے فرایات بیشتر عمدہ ایس مندرجہ ذیل اشعار خصوصیت سے لاکن تنسین ہیں۔

ا۔ تاکہ بشر بشرر ہے تاکہ خداندین سکے تقعی ضرور جا ہے آئینہ کمال ہیں (ڈاکٹر عاصی کرنالی)

۲۔ مردوستاندا ے مبا بھے کوئی بہار کا دیکھے ہیں بٹی نے بار ہا ہے حسین صادفات (خیال آفاتی)

سے کوئی کا رجنوں ہو یا کوئی کارخردمندی خلوص دل ہے کرتے ہیں الاکاری ہیں کرتے اور کی کا رجنوں ہو یا کوئی کارخردمندی (مایر عظیم آبادی)

الله حرم مودار مودار من فاندمو كدرا مكذر جبال پرخودى بحك دل و بيل جبيل ركئ الله مدرا مكروري)

۵۔ یہ دوروہ ہے کوئی تو کوادائش ولی ہیں آپ اگر مدحب ستم ندکریں (مقبل دائش)

۲ وه به تبرکافر رام به و کیسی تم شاعروه پیتر دل منت مانونذر پر هاد صدقه روخیرات کرد (محمراه ایس جعفری)

ک تفس کادرا جا مکمل کی جائے دوستولین امیروں کے کھلیں کے بال و پر آ ہستہ آ ہستہ (سبیل اختر)

### ىردنىسرمىتكورسىين م<u>ا</u>د-لا بور

جولا في متبر ٢٠٠٧ و كاشاره الاقرباء جميل ميا- بين جلدي ش مون اس لي تمام مضافان نقم ونثر مطالعه ندكر مركاسب سے يہلے آيكا واربيا ورمراسلات يزھے۔اس بار آيكا وارب تعلیم اور امارے نظام تعلیم بر ہے۔ بوے ہے کی اور بنیادی باتیں آپ نے کی بیں مرد کھے سجتے، عام آدمی کواوراس کی تعلیم کوجم کیا کہدیکتے ہیں جیکہ جارے دانشوروں کا بیال ہے کہ ایک تو منافقت سے بازلیس آتے دوسرے اپنے علاوہ تمام لوگوں کو ب وقوف بھتے ہیں اور پھر نازک مزاج بھی ایسے کہ چھوٹی موٹی ذرا ان پر ہنقید کردیجئے منہ پھلا کر بیٹے جا کیں گے۔ پیچیلے دنو ل خبر آئی کا حرفر از صاحب نے اپنا ایوار ڈوالیس کرنے کا اعلان کیا ہے یاوالیس کردیا ہے۔ آخراس کی كيا ضرورت تى جب بهلے وصول كرليا ، تواب واليس كرنے كے كيامعنى ؟ اس التے كر بہلے آپ صاحبان انتزار کے حل میں منے اور اب صاحبان اقترار نے آپ کی کوئی تلطی پکڑئی تو آپ ان ے ناراش ہو گئے۔ میرے خیال می تواب ہارے یہ بہادراورد لیرشام اگر کہیں باہر محے تو پہلے ک طرح بھر یا کستان کو گالیاں دینا شروع کردیں کے ساگر موصوف عمر انوں کی مخالفت شی استے ي كلعس بين تو وه كمال فن الوارد اور اس كرماته الحت والى رقم بهى واليس كرديج جو إليس مكر انوں ہے د ووصول كر يكے ہيں۔ اى طرح جارے بيارے افتحار عارف صاحب نے جمعے خود بنایا کہ جب موصوف کو ہلا ل اتمازل رہا تھا تو انہوں نے لینے سے اٹکار کر دیا تھا ہی جمتنا ہول سے بھی انتخار عارف معاحب کا تکلف اور حوام کو بے وقوف منانے والی بات ہے بھی آپ کوالوارونل رہا ہے آپ خوشی کے ساتھ وصول کریں اور جیب کر کے بیٹے جا کیں۔اس کے علاوہ حال ہی میں نصرت زیدی کے "حرف قدس" مجموع نعت وسلام ومنقبت برایک افتاحی تقریب اسلام آباد کے ہوکل ہالی ڈے ان میں منعقد مولی۔ اس تقریب میں تصرت زیدی کی تحریف میں سب لوگ آیک ى طرح كى بائنى كرد بے تھے جب ميرى بادى آئى تو مى نے كيا معرات اپنے ايمان سے متاہے کہای طرح کی باتیں آپ نے کتی ہزار بارائی تقریبات میں میں ہیں۔ میں نے افتار

عادف ماحب کانام خاص طور سے لیا کیونکہ ایک تو وہ اہل تھم کے اذارہ کے صدر تشین ہیں ،
دوسرے محدہ شاح ہیں ، ہری اس طرح کی باتوں کوسر اہیں گے۔ یس نے تصرت زیدی کا یہ جموعہ
اشعاد جو تکہ مجد آل مجد کی ذوات مقد سرے مفسوب ہے اور ہم سب جانے ہیں مجد و آل مجد کی ہم
مرح کری نہیں سکتے ہیا ہے با کمال لوگ ہیں کہ ہم جو بھی تشریف کریں گے وہ ناتھ ہیں د ہے گی۔
مرح کری نہیں سکتے ہیا ہے با کمال لوگ ہیں کہ ہم جو بھی تشریف کریں گے وہ ناتھ ہی د ہے گی۔
مرح کری نہیں سکتے ہیا ہے با کمال لوگ ہیں کہ ہم جو بھی تشریف کریں گے وہ ناتھ ہی در ہے گی۔
مرح کری نہیں سکتے ہیا ہے با کمال لوگ ہیں کہ ہم جو بھی تشریف کریں گے وہ ناتھ کی اس کے صادوہ ہم
امل تھم بھی ایک دوسرے کی نا تک کھینچنے ہیں ہو کی جو اس کی تا گا گی تھی ہو سکتا ہے۔ ہوں آپکا چیخنا چاا نا اپنی جگہ ایک
وائشوروں کا بیال ہو وہ اِس کا نظام تعلیم کیے در سے ہو سکتا ہے۔ ہوں آپکا چیخنا چاا نا اپنی جگہ ایک
حیثیت تو بھی حال ہو وہ اِس کا نظام تعلیم کیے در سے ہو سکتا ہے۔ ہوں آپکا چیخنا چاا نا اپنی جگہ ایک

مراسلات میں ڈاکٹر خیال امر ہوئ نے حسب معمول موجے بھنے کی ہاتیں کی ہیں۔
اس کے علاوہ حسن مسکری کا علی ما شاہ اللہ پڑھتے بھی جلدی ہیں ہیں اور لکھتے بھی جلدی ہیں ہیں ا کیاروال دوال خط آپ کو لکھ مارا ہے۔ جناب شریف تھجائی کا خط فور طلب ہے ان کے علاوہ دوسرے صاحبان بشیر حسین ناظم محراویس جعفری سیر حبیب اللہ بخاری خالد ہوسف نے کام کی ہاتھی کھی ہیں ،کرامت بخاری صاحب کا کیا ذکر کروں موسوف نے تو میرا دل پڑھانے کے لئے بہت بھی کھی ہیں ،کرامت بخاری صاحب کا کیا ذکر کروں موسوف نے تو میرا دل پڑھانے کی دو مزیمی میں آپ خرال میں تو میں نے زبان کو خاصی کروشیں دی ہیں کی حال دوسری فرل کا بھی

ڈاکٹرمظہر جامہ کراچی

مخدرت کے ساتھ فرض ہے میرانام ڈاکٹر مظہر حامہ ہے مظہر جادبید بالی یقیناً یہ ہوہوا ہے۔ غزلیات کے حصے میں بھی مظہر جادبید تحریر ہوا ہے۔ نام درست کر لیجے گا۔ (۱) ڈاکٹر جیل جالی کامضمون ' سائنسی دور جس شاعری کامسطفتل' نہایت عمدہ پرمغز اور

ا كيوز عك كان بوك في بم مدرت فواه يل (اداره)

وقیع ہے۔ ڈاکٹر صاحب زبان و بیان پر پوری قدرت دکتے ہیں۔ خیالات کی ترسل می می تی میارت اور ندرت برائے ہیں۔ ڈاکٹر مسز الدین کا منمون ڈاکٹر مند لیب شادانی کی تقید نگاری پر بھیرت افروز اور تحقیق ہے۔ اس تختر ہے منمون میں ڈاکٹر صاحب نے دریا کو کوزے میں یندکر دیا۔ حصرتی میں شاعری نہایت جا تماداود دیش ہے۔ شعراء نے دیاوو ترصری تقاضوں کو بیش نظر رکھا ہے جس سے معاشرتی اور ساجی اقداد کا انداز وجو تا ہے۔

الاقرباء نے باهبار معیار شامری کا چناؤ عده طریقے سے کیا ہے۔ جن شعراء کی غزلیں فی مہارت کے دمر ہے جس آتی جیں یا جنہیں اسا تذافن کہاجاتا ہے ان جی عاصی کرنا کی خیال آفاقی ، هنطرا کر آبادی ، سیل عاری پوری ، حس صکری ، کی غزلوں جی بانجین ، سوز و گدالا ، عمری میلا نات ، اور دور حاضر پر تقیدی بصیرت نمایاں ہے ۔ نقد ونظر ، تیمرہ کتب جی مضور عاقل صاحب نے جس خوبصورت اعداز جس کیا ہے " میسل خن" پر تیمرہ فر بایا ہے وہ یقینا ان کے وی افتینا ان کے وی افتینا ان کے وی افتینا ان کے وی افتینا ان کے وی کا کہ کیا اور میں آئی مرسطرے عیاں ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ مضور حاقل ایک جہا تھ بدہ ادب پرور خن فیم اور خن شاس جی آو بے جاند ہوگا۔ شعر دادب جس ان کی مسامی اور انگلے محت ہی ''الاقرباء'' کی کامیا نی ضامی جی اس الاقرباء ایک خوبصورت دیدہ ذیب اور ادب معیار کا حال جہا تھ بدہ ذیب اور ادب عمر کی کہاس قدر قبیل ہے معیار کا حال جہا ہے ۔ جس نے کم عرصہ می آئی مرحت سے ترتی کی ہے کہاس قدر قبیل ہے شی کو کی درما الدا تنام و دف شہو سکا۔

## ىردفىسرۋاكٹرخيال امر ہوى ئير (پنجاب)

جولائی کا شارہ الاقرباء عروی زرنگاری طرح کھافیطم و داب تابت ہوا۔الاقرباء دیدنی ولا تانی۔ ہرنٹر پارہ بداختبار موضوع اعماق افکار کی تبرلادے منظوم تخلیقات دل کو بہجت، ذہن کو عدرت ، آنکموں کو بصارت و بصیرت مطاکری، اس عبد مرفوع انظم میں چنو جرائدی روکے ہیں جو تقین کرانی اور گاری مرکز انی کے باوجود جلوہ بارجیں۔الاقرباء ان سیار گان اوب میں مشکل منظام و ہرتین باد بعداد فی کہکٹاؤں کو سے شرفیرست نظر آتا ہے۔

قبله عاصى كرنالى اورعلا مدحبد العزيز خالد كے مقرس ومغرب كلام سے استفادے كا موقع ملا ہے، عاصی کرنا کی کی طبع رواں ، انشاعے بیکراں بمعلومات کا فزیند ، لطافت تخلیق کا مخبیند اس المرح الاقرباء اديول بشاعرول المحققول مفسرول مترجمول كاقرابت سيقلم فببله بنائي مي جس اعداز ، جس انهاك كاثبوت د مدم بها ها اسكاسير امنعور عاقل مدررتشين الاقرياء فاؤ تثريش كر ب- "لازمال سے ذمال تك" كتاب ي مختر اور علم افزاء تيمره كاشكريد - وزيزي جمارت خالی کی صت و جمارت ہے کہ حسب تو نیل مجمع مواغ جمع کر لیے ، د کرندز عد کی خود اس تدر تھین مادات بالكه فاجعد ب كراسك فثيب وفرازكو بيان كرنا صرف جوش بليح آبادى كابى حصر تفارورامل "الاز ماں سے زمال تک" کے نام کوکی نے ہوری طرح سمجھاجیں ۔انسان جسب عدم بیں ہوتا ہے تو لازمان ش موتا ہے ولادت کے بعد زمال ش آتا ہے۔ اور پھر گردش کات کے افتام پردوبار لاز ماں لینی عدم میں جانا جاتا ہے کو یا اسکا اول وآخر کا احدم کے مصداق ہے۔اب زمانے کی کوئی توجيه بيل موسكتي ،كب سے بركب تك ربيكا مفرد بركب بها كرز ماندى خدا بي فات کی بھااور فنا کیا ہے ہم میں بھی تو کیوں میں ، اگر نیس میں تو پھر ہو نیکی منزل اور مرسلے میں کیے آ کے ، زمانہ کا مادی وجود بھی ہے جے انسان محسوس کرسکتا ہے دیکتا ہے زمان سے ووق اور وا افقہ کی منحيل كرتابية التح بادجودوه الالين في كامنزل عن ريتاب اور بحرلا زمال عن جلاجاتاب بروضاحت بھی بر مصح نہیں ، اپنی اپنی اخر اع ہے وگرندز مانے کوانسان ندولادت سے بل جانتا ب نديس ازمرك كدكيا باسكائجى اسكولى علميس موسكا، كويالاز مال ادرز مال كدرميان جو مونا باس بحى فلفى اصطلاح شى لاادريت كبنازياده مناسب ب-

## ڈاکٹرانورسد پد۔لاہور

"الاقرباء" كاجولاكى سے تمبر ٢٥٠١ وتك كاشار الظرفواز مواراس كرم كے ليے آپ كا بودشكر كر او مول ال كرم كے ليے آپ كا بودشكر كر او مول الاقرباء شايد اودو زبان كا يمبلا جريدہ ہے جس نے آمدنى اور افراجات كا محوثوارہ شائح كر كے اس بات كا اثبات كيا ہے كہ يہ خسارے جن نہيں جاربا اور اوب كى خدمت

یں ذیاں کا شکارٹیں (۱)۔ اس کا بیزاد یہ جی متاثر کرتا ہے کہ مفایین اور مراسانات کا حصد دیر کی ستائش ہے جائے عاری ہے اور مراسانات تکھنے والے پی رائے کا اظہار کھل کر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنا ہے مشکور حسین یا دنے اس او قع کو فلاقر اردیا ہے کہادیب اور شعرا و جیسے لکھنے میں نظر آتے ہیں و سیے بی وہ عام زغر کی ہی ہوں گے۔ اور ثھوت فراہم کیا ہے کہا حمد فراز عموماً ہیرون ملک کے مشاعروں ہیں اپنے علادہ و در مرے شاعروں کا خداتی اڑا تا اپنی خولی بھے ہیں یا منیر نیازی ماحد و در مرے شاعروں کو واددی جا سکتی ہے کین افتال عارف ماحد و مرے شاعروں کو واددی جا سکتی ہے کین افتال عارف ماحد ہے بارے بارے ہیں ان کا ماحد ہے کہ

"و و ابظاہر ملتے بھی ہؤے ذورہے ہیں گر مجھے ہیشان کے ملے طائے ہے تصنع ہی نظر آیا"
ان کا ارشاد ہے کہ بھی ان ہے ہا ہا جھے ضرور ہو پہنی ہے۔ استدعاہ کہ ہو چہلیں اور جب
افتار مارف اس کی وضاحت کر دیں تو الاقرباء کے قار کین کواس پارے شی ضرور ہا فجر کریں۔

"تعلیم اور قومی تشخص" کے زاویے سے اداریہ کریے تو می جذبے سے لکھا گیا ہے۔ دکھی بات ہیہ کہ کمارے تکر ان قائد اعظم اور اقبال کے تصورات تی سے آخراف فیل کردہ ہالیان
مقاصد کی بھی لئی کردہ ہیں جن کے لیے پاکستان تھیل دیا گیا تھا۔ اور اب اس میں کوئی شردیس مقاصد کی بھی لئی کردہ ہیں جن کے لیے پاکستان تھیل دیا گیا تھا۔ اور اب اس میں کوئی شردیس کوئی شردیس کے قوم کوجائل مطلق رکھنے کے ایجنڈے پرکام مور ہا ہے۔ تعلیم قومی ترجیحات میں بہت سے بہت تر ہو چکی ہے۔ کیا مولا نا محد کل جوم کی ہے آواز: "مائنس ہادے دا کیں ہاتھ میں ہوگی اور قالد کی اور قلم خدم میں اور ہمارے مرکی ہے آواز: "مائنس ہادے دا کیں ہاتھ میں ہوگی اور قلم اللہ" کھیا ہوگا۔" ہمارے حکم ان سنے اوراس بھل کرنے کی زحمت کریں گے۔

ڈ اکٹر عاصی کرنالی صاحب نے "معاشرہ کی تعیرانو میں ادب کا حصہ" کے عنوان سے آگر

ا برهیقت این شری می ایک سے زیاد مباروا می کریکے بین کرسد مای الاقرباء کے مقامد تھارتی بین شد داتی منعمت کی اور می ایک مناصد تھا میں شد داتی منعمت مجلّد بدا کو اور کی منعمت مجلّد بدا کو اور کی منعمت محلّد بداری اور دیگر منعلقہ خدمات تمامتر الزازی اور پر مامل بین چنا نچر بجر طباحی افراجات دیگر معمار ف مغر بین (اداره)

الكيزمقال كعاب ليكن جبادب كومعاشر كارتباط سدوركيا جاربا بالتح معاشره مطنب كيے ہوگا۔ دوسرى طرف اب اوب لكھنے والے بى اس كے قارى بيں تو كيا معاشرے كومطلب كرنے كے ليے بہلى مثال خوداديب كوئيش جيس كرنى جاہية؟ جبكرات كااديب مك دنيا بنا موز دولت کے بیکیے بھاگ رہاہے۔۔۔ یس محتر مدزام وحنا اور سعد الله خان برق كوفراج محسين بيش كرتا موں كمانبوں نے" برائيڈ آف برفارنس" كاابوارڈ جس كے ساتھ اب تين لا كورو يے كا انعام بھی شکک ہے واپس کردیا 'اورایٹارشتہ وام ہے اورایٹی سرزین وطن ہے باعر حاجس ک فیکسوں کی دولت کو کارکنان حکومت بے تخاشا ضائع کردہے ہیں۔ کہنے کوتو احمر فراز نے بھی اپنا ا بك ايوارد وايس كرديا بيكين انبول ني إس ايوارد كتمام مفادات حاصل كرنے كے بعديد اقدام كياتواس عى ان كاجذبه تشيراد رمخصوص اعداز كم مقاصد دابسة جي -اوربيستى شهرت ماصل کرنے کا حربہ ہے جبدانہوں نے بقول عذریا تی فوتی وزیروں سے جونفقر رقوم ماصل کیں وووالی جیں کیں۔احمد فراز شاعر چیے بھی جی جی وہ کی اخلاقی معیار پر بھی پورے جیں اترے۔ ودمرى طرف بعض لوك الزام لكات بيس كه جن شاعرون يرحدود كامقدمة قائم مونا جا بي أنبيس الجی تو ی ایوار درے دیے جاتے ہیں اورجس شاعری رکوڑوں کی سزادی جانی جا ہے ووانعام سے نوائل جاتی جاتی ہے۔افسوس بے کہ ہماری سائھ سال کی تاریخ ترقی معکوس کی داستان ہے۔ نی سل کو ممرائ كرات كرداسة بردال ديا حميا ب اورآزادى ب قبل كے كئے جے لوك مرثيد خواتی على جمام مونے ي مجور بيل فيمت بك الاقرباء وردكا ظهاركذا الابكار كالسكوني آوازاوا تحدي ب-

یں ' دہتان قابل' پڑھ رہا تھا ان کے حالات دیات ہی ہے پڑھ کرشد بدد کو ہوا کہ
ان کی زندگی کے آخری برس ش اکا دگ ادبیات پاکتان نے ان کا دخلیفہ دو تین صدر و پے مقرد کیا
اور وہ نا داری بی بی زیرگی ہے ہاتھ دھو بیٹے۔ بی نے اس کتاب کے مطالع کے بعد ان پر
مضمون کھ کراپنا تم ہلکا کرنے کی کوشش کی بیشے مون ادر سال خدمت ہے۔ ڈاکٹر افضل مرز امبار کہاد
کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ' الاقرباء' کی آواز انگریزی دنیا بی پھیلادی۔

ىر دفىسر حسن عسكرى كاللمى \_لا بهور

الاقرباء كاشاره جولا كي يتمبر ٢٠٠١ء شي يول تومضا من ومقالات أيك عدايك بده كرمطومات افزا تن كيكن ميرے استاد محترم اور محسن ير"م و فيسر منظور حسين شور انساني اقد اركا شاع "واكثر مظير حامد كامضمون كمال عقيدت ومحبت سے يا معاادرائي بادوں كوتاز وكيا۔ووزميندار کالج مجرات میں تنے میں نے ان کے سامنے زانوائے کمذیہ کئے یہ 190ء کا واقعہ ہے کہ میں فرست ایئر میں داخل ہوا' سیکنڈ ایئر میں انہوں نے جھے کالج میکزین کا ایڈیٹر منتف کیا ۔ تحریری مقابله مواجس شراير عكاس فيلوراحت ملك بمى اميدوار يخ و مجعة تع كدايد يركان فاب مي قرعدفال ان كے نام بڑے كا محرابيان موائيروفيسر منفور حسين شور كافيمله بهندند آيا اراحت ملك ان كى كلاس يس آئے اور ليكيم كے درميان الله كر ملے سئے انہوں نے أيك جمل كها كه عدم شالتكى كامظا بروخوداس كے حل بين نقصال دو بے انہوں نے داحت طک سے كوكى يرسش جيل كى اس جموالے سے والتے میں برونیسر متفور شور کا روبیا ورطر زعمل مجھے بہت پہند آیا بلد میرے کام آبا۔ان ير برونت بخودي واركي اور بے نيازي ي طاري رہتي تني دوواكثر اين من دوب رجے۔ان کی برادا جمعے بہت ہماتی۔ برحاتے ہوئے ہو اگٹا کہ بیسےان برالہا می کیفیت طاری ہو مكى ہے خصوصاً شاعر مشرق ملامدا قبال ك اشعار كى شرح كرتے ہوئے جس بلندى سے بات كرتيده وان كى قامت فكركى دفعتول سے بهكناركر دياكرتى مجمى ووائي تقم سناتے يا خزل كا شعرية معتاتو من بمرتن كوش بوجاتا ان كاشعار من معنويت كالبيل كولت بوع للف أتا سوبنگا ہے ایک سکوت رو گئی دل میں دل کی ہات

موہ نگا ہے ایک سکوت روگی دل میں دل کی بات شور تری جیس ہیں چھ بجدوں کے الزامات

ڈ اکٹرمنلم حامد کا بیکہنا درست ہے کہ''ان کی نظموں میں صعری کوئے' جذباتی رقمل ادر خوداعتیا دی کا جواظمار ہمیں ملتا ہے و و داخلی اور خارجی احساسات ایل کبی وہ جذبہ ہے جس کے تحت و دانسان کو تحرک اور انسانی اقد ار و د قار کو فعال بناتے ہیں انہوں نے اپنے عہدے تعنا د کو یزی خوبصورتی سے نظموں میں پیش کیا ہے۔ " پر دفیسر منظور تسین شور ۱۹۵۲ء میں مجرات سے لاآل پور (فیصل آباد) کورنمنٹ کالی تشریف لے محتے وہ اسکیٹریس بلکہ پر دفیسر تاج محد خیال (بسیل) پر دفیسر بدرالدین (بیکیرادا تھریزی) پر دفیسر سعید بیکیراد معاشیات بھی زمینداد کالی مجبور محتے ان اساتذہ کے رخصت ہونے کے بعد کالی بدوئتی ہوگیا۔۔

يروفيسر صديق شامد شيخو بوره

چدروز آبل فوش معلا الاقرباء "موصول ہوا۔ علی نے اپنی کی دردنا کے معمر وفیت کی درد تاک معمر وفیت کی درد سے اسے کائی تا نیم سے پڑھا۔ پڑھ کر لطف اندوز ہوا ہوں۔ فلف النواع تحریبی آپ کے ادار یے سمیت دل کو ہما گئیں سادار یے بیل آپ کی وسیح النظری ادر درد دستدی کی روئے بہت مناثر کیا۔ جبکہ مقالات ومضایت ، خاکے وغیر ہ اور شاعری بیل جر وفعت سے لیکر فر ایات و دیگر منظومات نے دول کی تحوید فرب تسکیلین کی خوش متی سے آپ کے ہاں مجھے ہوئے الل قلم کی منظومات نے دول کی حورب کے الاقرباء کا ہم شاد ہ خوب ترین کر طلوع ہور ہا ہے کہ شال موجود ہے، جبی وجہ ہے کہ الاقرباء کا ہم شاد ہ خوب ترین کر طلوع ہور ہا ہے بہر ہ نظر وفتار شرین آپ کے علاوہ واسم کی این القرباء کا ہم شاد ہ خوب ترین کر طلوع ہور ہا ہے بہر ہ نظر وفتار شرین آپ کے علاوہ واسم کی این ادبی ترین سے سے سے حوار ادب آموز ہیں۔ جب کے مراسلات کی اپنی ادبی قدرو قیمت ہے۔ یہ حصد ادب افروز بھی ہے اور ادب آموز ہیں۔ شاعری شریختا ہوں کہ یہ حصد الل ذوق کی علی وادبی ترین تیس بھینا معاون ثابت ہور ہا ہے۔ شاعری شریختا ہوں کہ یہ حصد الل ذوق کی علی وادبی ترین تیس بھینا معاون ثابت ہور ہا ہے۔ شاعری

من غراول كان اشعارة بطورخاص مجيم عطوظ كيا:

مم ہوئے کتے رابطے کردش اور سال میں اب ترا نام بھی بیس ماشیرہ خیال میں ا (ماسی کنانی)

ال پہ چلتے بی چلے جاد کرشادابدہو جو بھی فتم ندہو کی وہمافت ہے بیجان (مگلور صین یاد)

مگرتی بین در بدر بنت بھے کو بیمیری خواہشات تیری وی منائیں میر بعد بی تحفظات (خوال آفاتی)

ساھسید ہجر میں پھر سمانس جل مجرزی یا د کا طوفان جلا ۔

(كرامت تفاري)

مديول ساك شب ب مجوكوتك كواد

(Bot/200)

منعور صاحب بچھے دنوں براتازہ محوص کلام "خواب مرا" شاکع ہوا ہے اس کی دو
کا بیاں ارسال کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ اس پر آپ "الاقر ہاء " میں تبعرہ در آم فر ما کیں۔ جھے
خوشی ہوگی۔ اپنی ددفر لیں بھیج رہا ہوں اسکے شارے میں شال سیجے گا۔

يروفيسرز بير تحجابى مداولينذي

آپ کادار ہوں نے نیز نگ خیال کاروائے واحیا ہوتا ہے کہدر محرم کے موچ کا
کداداریوں پر ہے کی جان ہوتا ہے۔ اداریوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہدر محرم کے موچ کا
انداز کیما ہے ادر دوا اپنے جریا ہے کہ در سے اردوادب اور قار کین کی کیا خدمت کرنا ہا جے
انداز کیما ہے ادار دوا اپنے جریا ہے کہ در سے اردوادب میں گری و تظریا تی ہے احتمال کا رونا
انداز کیما ہے اور دوا ہے میں آپ تو معاصر ادب میں گری و تظریا تی ہے احتمال کا رونا
دو رہے ہیں ، میں تو اس امر کو بھی اردوادب کے لئے زیر قاتل مجھد ہا ہوں کے معاصر ادب میں
دو رہے ہیں ، میں تو اس امر کو بھی اردوادب کے لئے زیر قاتل مجھد ہا ہوں کے معاصر ادب میں
دن رات کی تی کی داتھ ہوری ہے کیسوٹر کا دور دورو ہے۔ قلالی اوری ڈی کی یادشانی ہے انشر
دین ادرای میں کی داتھ ہوری ہے کیسوٹر کا دور دورو ہے۔ قلالی اوری ڈی کی کیادشانی ہے اس سالوں
دید فیس اورای میل کا زور ہے۔ ایک کتاب جب پر شب ہوکر آتی ہے تو مسلسل بچاس سالوں

کے لوگوں کے ذہن برحکومت کرتی ہے۔ ادھری ڈیٹی شامل ہونے والی کتاب کب تک ذیرہ رہے گی؟ ووجار ماہ اور کتب خاتوں میں مرہ جو رہا ہے اور گئی ہوجائے تو بھی لائبر بر ہوں اور کتب خاتوں میں موجود وہتی ہے گری ڈی سے تو تحری ڈی سے تو تحری ہوجات کھال موجود دہتی ہے گری ڈی سے تو تحری ہو مات کھال سے تا کیس کے گویا مرف معاصر اوب می می کہیں ہوگی ہے تی کا بڑاؤ کھی کم سے کم تر اور پھر کمتر من ہوتا جائے گا۔

ذاكر انورسد يد في موان ظفر على خان برايك جائع مقال كوكراس بات كا اعاده كيا يك ورسد يد في مقال كوكراس بات كا اعاده كيا يك ورد ورس قبل من المردي المرد

وطن کے فدو خال کے تحت تو یہ ظفر مملک کے مثابت کے بارے جس کھیے

رجے ہیں۔ موجودہ شارے بی انہوں نے راد لینڈی کے بارے بی اکھا ہے۔ منوان: راولینڈی

(طن کے فدو خال) دیکھ کر طبیعت خوش ہوگئی کہ شاید اپنا متصود کی جائے مر ہر کھنے والا میرے
مقصود کونظر اعداز می کر جاتا ہے۔ رادلینڈی میں ایک علاقے کا نام ہے لاکٹوئی ہے آئ کل

کنٹو خمنٹ بورڈ والوں نے '' طارق آباد' بھی تہد می کر دیا ہے۔ میں اس لاکٹرٹی نام کی وجہ تسمید
معلوم کرنا جا ہتا ہوں کی متند اور معیاری جوالے کے ساتھ امیری کی ہجت اورخون (افسانے)

متر مرد کرنے کا شکر ہے!

يحتوب ثاني

الاقرباء شارہ جولائی سمبرے سلسلہ میں سب سے مہلے میں سمحتا ہوں کہ الاقرباء کے مراسلے برگذشته شارے بر كمل تقيد كى حيثيت ركتے بيں۔آب كا ادار بدايك كمل اور متاسب ہدایت نامہ ہےمسلمان اگر بدمزت زعر کی گذارنا جا ہے جی او قر آن کولائے عمل منانا ضروری ہے مكر جارے بال تو كركائ الى بہدرى ب\_ حكمة تعليم كوتو انسران بالاقر آئى تعليم بى سے مبراكمنا ما ہے ایں ۔ بی وجہ ہے کہ می آج اپنے ذاتی تجربہ کی منابر بیا کہ می کن بجانب مول کہ خود کو يج انے كے لئے تعليم ب حد مرورى ب الناجيس تعليم موكى ہم وبيات موس كے، اور وبيابى رہیں مے۔انسان جب تک اپنی اصلیت بی ہے آگاہ ندموں دوسروں کے لئے کیا تجس کرےگا؟ يس تے-۱۹۵ وسے آج تک تعليم امور بي مرانجام ديے ہوئے نصف صدى سے ذياده مركز ارى ہے۔اگراس پر لکھنے بیٹھوں تو ایک تخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ مختسرا تنابی کھوٹا کہ اگر ہماری قوم مولانا محرطي جو جركا پيش كرده نصاب تعليم اوراييز مارشل نورخان ك تغليمي ياليسي كوملا كرايك نيا وطيرة تعليم اختياركر ماتودنيا كاكوتى قوم ياكتاني قوم كتعليى ميدان عى ككست بيس د ماكتي رسب ے ملے دوطبقاتی تعلیم ختم کی جائے۔اردوکوتو می زبان بچھتے ہوئے ڈربعیہ عمایا جائے۔ تعلیمی امورسرانجام دين والي ادارول بن الكوشاجماب اضرمقرر تدكير جائي يحكم تعليم من ان لوگوں کو ذمہ دار بال دی جائیں جو اسلام تعلیم سے بہرہ ور ہوں اور پستی سے بلندی کی طرف گامزن ہوں۔ کی بھی فوجی افسر کوریٹا ترمنٹ کے بعد کی بھی تظیمی ادارے (خوا موہ پرائمری سکول ی کیوں ندہو) کاسر براہ مقرر ند کیا جائے۔

ہاری سب سے بڑی برخیبی ہے ہے کہ آئ ہمارے اکر تعلی اداروں کے سر براہوں اور بی جی بھی ہوا ہوں ہے۔ بی بھی ہورے جی جی جو النے اللہ بیات بڑے جہدے سے دیٹا رُہوتے جی جو تو می زبان کا ایک افظ نہ کھے جی نہ بول سکتے ہیں۔ اگر بزی فرفر ہولتے ہیں۔ ہمارا نعماب تعلیم آئ تک سے تین موسکا۔ مرف اس لئے کہ نصاب کو مقر رکرنے والے الگلینڈ ریٹران یا امر کی پھٹو ہوئے جیں۔ اور انہیں ای معاشرتی معاشرتی منہیں علی اور تعلیمی اقد ارکا بالکل علم تبیں ہوتا۔

آپ نے پورے دیمالے کی افسانہ جمی افسانہ جمی دیا۔ ایسانہ کیا کیجئے پہلے تا اردو کے پاس کے دے کراور ہے تا کوئی کامیاب ناول یا افسانہ وہ کی بھی بھی اور بس بہتید صرف تعریف ہوکر رہ کئی ہے اور حقیق کوئی ڈی ٹا بود کرے گی۔ آپ نے ایک کے بجائے دو فا کے شامل کے جیں ، وقتی طور پر انہیں بی افسانے بچھ لیا جائے قو کام جل سکتا ہے۔ ہائی تخلیقات بھی جائے اور تا بی مطالعہ ہیں۔ الان تر با واللہ کے فال سے ترتی وارتفاء کے داستے ہے گامزان ہے۔ بیری وعا ہے کے اللہ تعالی اس ارتفاء شریع اضافہ کریں۔ آئین

#### كرامت يخارى \_لامور

الاقرما ونظرتواز مواحسب روایت مقالات سے کمتوبات تک علی واد نی تحریری پڑھنے
کولیس بھتر م بشیر حسین ناظم کی علی واد نی جحقیقات کا معتر ف ہوں جناب محکور یاد حسن صحری
دُاکٹر خیال امر وہوی بعبدالعزیز خالد صاحب سب اوگ جمار یہ بینئرز ہیں اوران کی ساری زندگی
ار دوادب کی ترتی ،ار نقا واور تروی عمی گزری ہے۔

منظومات بنٹر یا سادر فرایات بھی معیاری ادر صری شعورے معمود ہیں جمیں کہ بھی شخصیت سے اختاا ف ہو ہوں ہے۔ محراس کی زیمر کی بحر کی محت ادر ریاضت سے اخراف جمکن جی صفدر جعفری عاصی کرتائی ادر مضرا کرآیادی کا کلام پیند آیا عربی، فاری اور اُردو تینوں زبالوں جی میت سے افعامشترک ہیں بلک اردو مفرال بھی ہے اور مقر ہے ہی ہینی اردو نے فاری اور عربی سے استفادہ کیا ہے اس لئے اکثر احیاب فاری تراکیب یا حربی الفاظ کی بندش میں فلطی کرجاتے ہیں۔ خیر بیطی گفتگویا حث عرب سے بھر یا لویا جی کاسیدہ ملام اللہ علی بندش میں فلطی کرجاتے ہیں۔ خیر بیطی گفتگویا حث عرب سے بھر یا لویا جی کاسیدہ ملام اللہ علی بندش میں فلطی کرجاتے ہیں۔

 ر ہا گی ، تعلقہ ، ہا نکو ، ماہیر ، آو حد ، مرشے ، آنسید و ، دو اسو خت ، شہر آشوب ، مثنوی ، دو ہا ، انظم معریٰ ، نثری نظم سب اظہار کے ذوائع ہیں ۔ البت نثری نظم ذوائجیب بات ہے میں اسے نظمی نثر کہتا ہوں ، خیر اسے عز اظہار کی صورت قر اردیا جا سکتا ہے ، کی بھی مصنف کا تصور دار تھیر انایا اس کے بیچھے لئے لے کے دوڑ پڑنا دائت ضائع کرنے کے متر ادف ہے۔

### موفيد يوسف خير يور (سنده)

سہ ای الاقرباء علم دادب اور تعلیم در نقافت کی اعلیٰ قد رول کو بہت فویصورت اعراز بیں آگئے بینہ حاربا ہے جس کے لئے آپ اور الاقرباء فاونڈ بیٹن مبارک باد کے مستحق ہیں۔ بیس اس مجلے کی قاری ہونے کا طاب کی علمی وقتیقی خد مات کو دفظر دکھتے ہوئے الاقرباء فاونڈ بیٹن کی دکنیت حاصل کرنا اپنے لئے احز از جھتی ہوں۔ اس سلطے میں امید ہے کہ دہنمائی فرما تیں ہے۔ دکنیت حاصل کرنا اپنے لئے احز از جھتی ہوں۔ اس سلطے میں امید ہے کہ دہنمائی فرما تیں ہے۔

### سيدا تخاب على كمال \_كراجي

اداری انتظیم اور نظام و نصاب کے مسائل میں آپ کاار شاد بجا ہے کہ اردوز بان کے باردوز بان کے باردوز بان کے بارے شاہد ہے۔ اگریزی کوافقیاری اوراردوکومرکاری وقو می زبان کا ورجہ ویا جانا جانے۔ اگریزی کوافقیاری اوراردوکومرکاری وقو می زبان کا ورجہ ویا جانا جانی صاحب نے اپنے مضمون '' سائنسی دور جس شاعری کا مستقبل'' ویا جانا جانبی صاحب نے اپنے مضمون '' سائنسی دور جس شاعری کا مستقبل'' میں کوزے جس دریا بردکیا ہے۔

ادار بیاور ڈاکٹر جالی کے مضمون کے ملاوہ مرمری نظر سے مراسلات دیکھے ہیں۔
مراسلات میں ڈاکٹر غلام شہرراتا صاحب نے جمل سے مقالد ہوسف صاحب نے آکسفورڈ برطانیہ
سے اور سید حبیب اللہ بخاری صاحب نے بھاولیور سے میری نظم دیشی کوقعم مُرضّع اور معنویت کے
افتہار سے اعلیٰ مقام کی حال قرار دیا ہے۔ بیان کا حسن کمن ہے۔ ان کرم فرماؤں کا شکریہ۔

ایک طویل تحقیق مقالہ "فن تاریخ محولی کی ایک موکمایوں کا جائزہ" کے عنوان سے ارسال کردہا ہوں۔ اگر آپ کے عنوان سے ارسال کردہا ہوں۔ اگر آپ کے اعلی معیار پر پورہ اُئر ہے " الاقرباء" میں جگدد تیجئے گا۔ فن تاریخ محولی پر آپی اورالاقرباء کی خد مات لائن تحسین ہیں۔

## محمودرجيم \_اسلام آياد

الاقرباء کاشارہ جولائی متبر ۲۰۰۱ موسول ہوا۔ نہایت شکریہ! مراسانات میں جناب کرامت بنا ہے۔ کرامت بنا ہے۔ کرامت بنا کے کہنوں کرامت بناری نے میری صحت کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے جس پر میں ان کاممنون ہوں۔ خداان کو محت درز تی اور عمر سے نو از تارہے۔

جناب محمد اولیں جعفری صاحب نے لفظ ''رجز'' کے محمح تلفظ کی نشا ندی ہمنونبیت کا اظہار کیا ہے ۔ اورند آج کل یاد لوگ بجائے اظہار آشکر کے مختلف تاد بان کی کشادہ ظرفی ہے۔ ورند آج کل یاد لوگ بجائے اظہار تشکر کے مختلف تاد بلوں کی دھند میں چھینے کی سمی کرتے ہیں۔ ایک مداور ایک غزل ارسال کرد ہا ہوں۔

## سيدحبيب الثد بخاري بهاوليور

"دفعلیم اور قری تشخیص نظام و نصاب کے مسائل" کے عوان پر آپ کا اوار سے برصاحب
علم کے احساسات کا تر جمان ہے ۔ کاش کرصاحبان بست و گھا دکواس اوراک کی تو فی نصیب بو
کرنو نہالا پن قوم کو کس نوعیت کے علی سر مایہ کی ضرورت ہے ۔ اوراس کی فراجی کیلئے وہ کیا جبتو کر
سکتے جیں اس وقت الل کلیسا کا نظام تعلیم رائے ہے جس کے بارے جی شاعر شرق نے فرمایا تھا کہ
اور یہ الل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فتطاد کن وجروت کے خلاف
ہم آزادی کی تعمت سے فیضیاب ہوئے حرابے نظریہ پڑلی چی ان بھو سکے ۔ اپنی فرہ بی
روایات کے مطابق زعر کی بسر کرنے کا تصور دیا گیا تھا گرا ہے تاکہ بن کے نظریاتی عہد ہیا ن کو پورا
کر سکس جس تو فیق فعیب نہ ہوگی ۔ آپ نے بجافر مایا کہ" ہمار کی برستی ہے کہ اس حیث التو م
کر سکس جس تو فیق فعیب نہ ہوگی ۔ آپ نے بجافر مایا کہ" ہمار کی برستی ہے کہ اس حیث التو م
کی فیمت سے بوجرہ تی دائمی نظر آتے جی جو ایک فیور قوم کی پیجان ہوتے جیں۔ " اگر آزادی
کی فیمت سے فیضیاب ہونے کے باد جود ہم اینا و بی و قار برقر ارفیش رکھ سکے تو یہ بہت بڑے
خسارے کی بات ہے۔

جناب واكثر جميل جالى في اين مقاله" سائنسى دور عى شاعرى كاستعمل" اور

جناب یرد فیسر ڈاکٹر عاصی کرنال نے اپ مضمون "معاشرے کی تعلیل تو یس اوب کا حصہ "میں ایسے بی خیالات کا ظہار فر مائی ہے۔ اگر تسلس نے کری ونظریاتی تصورات کوزیر قام لایا جاتا رہاتو است کی مید ہے اصلاح احوال کی کوئی صورت پیدا ہوجائی بہر حال ہم اپ صاحبان علم وفر است کی قدر کرتے ہوئے اُن کی دوازی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصی کرنائی نے اس مرتبہ "الاقرباء" کوگر انقذر علمی سرمایہ حطا کیا ہے۔ "جیون کھا" ایک منفر دنوجیت کا خاکہ ہے۔ بیٹری عمر کی سے اور یُرتا چرا نداز میں ڈاکٹر صاحب نے اُردوکی واستان الم بیان کی ہے۔ مسرت کی ہات ہیہ کہ عمر کے میں شدر جات میں ڈاکٹر صاحب نے اُردوکی واستان الم بیان کی ہے۔ مسرت کی ہات ہیہ کہ عمر کرنائی میں دوجات میں ڈاکٹر صاحب کا آج گرائی ٹرایاں کی ہے۔ مسرت کی ہات ہیہ کہ عمر کی ہات ہیہ کہ عمر کرنائی میں دوجات میں ڈاکٹر صاحب کا آج گرائی ٹرایاں ہے۔

ڈاکٹر شاہدا تیل کامران کامقالہ' دائش افرنگ اشرا کیت اور اقبال' نہایت جامع او پُرمغز ہے۔ان کی کادش قابلِ ستائش ہے۔ یقین جائے''الاقرباء' بلاشبہ ایک گلدستہ وا دب ہے اور جارے اذبان اس سے معطر ہور ہے ہیں تاجیر دائمی کیلئے دعا گوہوں۔

# ہم اپنے بیرونِ ملک معاونین سے معذرت خواہ بیں کہ گذشتہ جولائی ہم اپنے بیرونِ ملک معاونین سے معذرت خواہ بیں کہ گذشتہ جولائی ۲۰۰۲ء سے بین الاقوامی ڈاک کے نرخوں میں بے تحاشا بلکہ سفاکانہ اضافہ ہوجانے کے باعث الاقرباء کی تربیل کے نرخوں پر بھی سال ۲۰۰۷ء کے لئے نظر ٹانی کرنا پڑی ہے امید ہے ہمارے کرم فرما ازراو معارف نوازی ادب، پروری اپنا گراں قدر تعاون جاری رکھیں گے۔شکریہ! (دارہ)

#### WITH BEST COMPLIMENTS FROM

#### National Engineering Company (NEC)

Engineering Consultants Pakistan
an Internationally Reputed Group of
Professionals Working in Various Fields of Economy
202, Sea Breeze Plaza, Shahrah-e-Faisal - Karachi

Branches: ISLAMABAD - LAHORE - PESHAWAR & QUETTA

## 

#### احوال وكوا يف

O ولا دست باستادت: ركن جلس انظاميد الاترباء فادُهُ يَشْن مُحرّم سيد جهيم احمد كرديزى كے صاحبزادے عزیزى كيشن ڈاكٹر سيدعد يل حسين گرديزى كوانله تعالى نے ایک پیارے سے بيٹے سے فوازا ہے۔ فومولودى ولا دت مورند ۱۵ اگست بروز جحد ۱۴۰۹ م كوجوئى ان كانام سيد شيف احمد كرديزى ركھا گيا ہے۔ ادارہ اس خوبصورت ومبارك موقع پرمحرّم و بيكم عفت كرديزى مربيرى عديل و شاكلہ كرديزى اور ديكر ائل فائدان كودلى مباركباد چیش كرتا ہے اور لومولودى خوش بختى ودرازى عركيلے دعا كو ہے۔

O بیرون ملک تعیناتی : میجرسید عاصم حسین گردیزی جو محترم نبیم احد دینیم عفت گردیزی کی جو محترم نبیم احد دینیم عفت گردیزی کے بیٹ سے ماجزادے بیل کو یو این - آبزرور کی حیثیت سے افریقہ کے ملک اریٹریا بیل احینات کیا گیا ہے۔ ادارواکی کامیانی اورصحت دھا قست کے لئے دعا کو ہے۔

O اعلی تعلیم کیلئے بیرون ملک روائلی: رکن مجلس انظامیدالاقرباء قاؤنڈیش جناب بی اے صابری دبیتی جناب بی اے صابری دبیتی مارید صابری کے فرز مرکز یو معز الدین صابری گزشته دنوں اعلی تعلیم سے سلسلے

O اعلیٰ تر بین دیکارڈ: سیده مریم احمد دخر نیک اخر جناب سید تیم احمد سیکرٹری جزل الاقرباء
قاؤیڈیشن نے ایک وفعہ مجر ایٹا اعلیٰ تر بین دیکارڈ برقر ار دکھا اور اے لیول (A Level) پری
انجینئر مگ کا امتحان تین AB کے ساتھ اول پوزیشن میں پاس کرایا۔ وہ بیکن ہاؤس کی ہونہا رطالبہ
راتی ہیں۔ ان کی تفلیمی شعبہ میں اعلیٰ تر بین کارکردگ کے احتر اف میں بیکن ہاؤس انتظامیہ نے
انہیں اسکالرشپ سے لواز نے کے طاوہ Level کے تمام اخراجات مجمی برداشت کئے۔ آج
کل وہ Nust میں مواز کے کے طاوہ Mecha-tronics کے احتر اف میار کیا وہ ہی کر اور کے احمد اللہ خانہ کو ان کی شاعر ایک موزیر مرمے احمد
جناب قیم اسم و بیکم اور دیگر الی خانہ کو ان کی شاعر ارکام یا بیوں پر دلی میار کیا وہ شی کرتا ہے۔ اللہ
جناب قیم اسم و بیکم اور دیگر الی خانہ کو ان کی شاعر ارکام یا بیوں پر دلی میار کیا وہ ش کرتا ہے۔ اللہ
مقالیٰ آئے تھر مجمی زندگی کے ہر شعبہ میں آئیں بہتر بین شرات سے کو از ہے۔ آجی

O "أي خانه بهما قا باست" سير صن الاترباء فاؤ تربيش كمبر جناب صن الوبائية ويكم عاليه صن معلام بالمناف و المناف المناف و المناف ا

کی کھر کھاہوت جناب تن سجاد و بیکم عالیہ کے ماجز ادے ہیں۔ یہ بھی اپنی بمشیرہ کی طرح د ہیں۔ یہ بھی اپنی بمشیرہ کی طرح د ہیں وقائل ہیں۔ یہ Software انجیشر ہیں۔ اپنے شعبہ کے ماہر بہترین کارکردگ کی بناوی Oxford ہے خورٹی نے انہیں اسکالرشپ سے نواز ا ہے جہاں سے د Software میں اسکالرشپ سے نواز ا ہے جہاں سے د Software میں اسکالے کریں گے۔

جہ سید و اس میں جو اوسا دب کے ساجر ادے میں اور Software انجینئر ہیں ۔ ان کا کینیڈا کی

ایک کمینی Software میں بحثیبت وفٹ دیئر انجینئر تقر رہوا ہے، چنا نچر کینیڈا جارہے ہیں۔

ایک کمین جناب ہوا دستان جناب ہوا دسا دب کے سب سے جہوٹے صاحبز ادے ہیں۔ یہ ہی اپنے

ووسرے بھی بھا ہجوں کی طرح قامل ہیں۔ انہوں نے اس سال کلاس جم فرسٹ ہو ذیشن میں پاس
کی ہے۔ یہ بھی اوس میں در تھیم ہیں۔

ہو جناب سن جاوصا حب کی بدی صاحبزادی جن کا نام اوسین حس ہے آج کل کینیڈا میں دہائی رکھتی ہیں۔ ان کے شوہرو ہاں ایک امریکن کینی میں Electronic اینڈ Computar اینڈ ایس انجینٹر ہیں۔ جن کور تی دے کرامر کے میں کہن کے ہیڈ آفس میں بطور کھنی انچاری بیجا جارہا ہے۔ ادارہ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں پر جناب حسن جاو و بیگم نیز تمام ایل خاند کو دلی مباد کیا دیا ہے۔

جنا ولا دست فرزید: سینروانس پریزین الاترباء فاؤیلین میرمیناز الله سالاری کواشد قاؤیلین میرمیناز الله سالاری کواشد قوائی نے دولت فرزید سے نواز اسے بومولودی والا دت استمبر بروز بفته ۱۹۰۹ و کو بولی ان کا نام سید محد اکرام الله سالاری رکھا گیا ہے۔ اس میرمی اکرام الله سالاری رکھا گیا ہے۔ اس میرمی سید میرادک موقع پر ادارہ سرمائی الاترباء محترم میناز الله سالاری عزیزی مدر الله عزیز الله عزیز ولی الله میرید الله میرید و میناز الله سالاری عزیزی مدر الله عزیز و الله عن الاستان کود کی توشی میں میں میں میں میں میں کو ہے۔

#### پرسافاسد قرمی ترق میں پیش پیش



پاکستانی تعبیرکرده پهنی جدیدبندرگاه
پاکستانی کشیرالمقاصدبندرگاه
کنشینر شرمینلی مکبل سهولیات میں اپنی شناخت
پاکستان اسٹیل کے بیدوقف شده مراعات
باکستان اسٹیل کے بیدوقف شده مراعات



Balanny to Hallead Prosperity

پور، شقارسم اتهاری

75020 - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (

#### ترتم صديقي

#### مليشيا كي جيرت أنكيزتر في كمختضرواستان

اس سال تمبر میں جھے ایک بین الاقوامی کا فرنس میں شاقی ہونے کے سلسلے میں ملید یا دو ہفتہ گزار نے کا اتفاق ہوا۔ اس سلسلے میں بہت سے شہراور دیبات دیکھے۔ ہرتم کے لوگوں سے ملاقات ہوگی افسران ماتحت اخران مام لوگ دد کا ندار برنس مین سرکاری اور فیرسرکاری گاڑیوں کے ڈرائیور ان سب سے تفتلو کرنے کا موقع ملاجس کی وجہ سے ملیشیا کے فیرسرکاری گاڑیوں کے ڈرائیور ان سب سے تفتلو کرنے کا موقع ملاجس کی وجہ سے ملیشیا کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہو کیں۔

ملیشیا کے علاوہ دوسرے اسلای ممالک دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے لین بلیشیا تمام
اسلای کھوں جی سب سے ذیا دہ مہذب تعلیم یافت اور ترتی یافت ملک ہے۔ اس کے جوام جس جی
سلمان عیسائی اور ہندہ جی بڑی ہم آ بھی اس اور چین کے ساتھ دیے اور کام کرتے ہیں۔ کی
مسلمان عیسائی اور ہندہ جی بڑی ہم آ بھی اس اور چین کے ساتھ دیے اور کام کرتے ہیں۔ کی
جگہ یہ مشاہدہ ہوا کہ گرجہ مندراور مجر ساتھ ساتھ ہے ہوئے جی گئی کوئی نے بی من فرت اور فرق واران تعصب کا شائبہ تک نظر بیس آ تا ۔ لیشیا کی ترتی کا دور اس کی ۱۹۵۷ء جی آ زادی کے بعد
شروع ہوائیک عبدالر تمن بحثیت بابائے تو م پہلے دزیر اعظم ہے انہوں نے قوم کودوتو کی نظرید یا۔
ایک تو می نظریہ (Country Vision) دوسرا کھی نظریہ اور تربیت کو دیا اور بے شار ظلبہ طالبات کو
سرکادی خرج پراعلی تعلیم کے لئے باہر بھیجا' ان کے بعد دوسرے آنے والوں نے اس کو قائم رکھا
ملک کی معیشت کی ترتی کے ساتھ ساتھ ملیشیا کے لیڈروں نے ایک تی تو جوان منظم مختی اور واست بازقوم کو بیدا کر دیا ۔ یہ وجوان سے جان سے در متابل لانے کے لئے کوئناں ہے۔ ہر
دولت سے مالہ مال ہو کرتو م کو بین تیزی سے جانیان کے در متابل لانے کے لئے کوئناں ہے۔ ہر

آیک کا بھی آخرہ ہے کہ مغرب کی طرف مت دیجھ و مشرق کی طرف تظر ڈ الواور جابان کی طرح ترتی

کرد۔ انہوں نے قوم کوسب سے آ کے ہوسے کا جذبہ یوں دیا ہے کہ ان کا جعنڈ اونیا کے بلندترین

مجھے پرلبرار یا ہے۔ اور ہر بچے کو ترخیب دی جاتی ہے کہ اسپ جعنڈ سے کی بلندی کو قائم رکھو کیونکہ یہ

جینڈ ا انجی بلندی کے یاحث تمام جینڈوں پرفو تیت دکھتا ہے۔

قوی نظرید کے تحت ان کا موجود و دوراس امر پر ہے کہ طک کو ایک مغیو و صفحی ملک بنا کیں گئیں۔ ۲۰ م عک کئی ملیعظین مردور دیں ہے گا' مردوری کے لئے پاکستان ایڈویشیا' قائی لینڈ ہھ و ستان اور فلپائن سے مردور لائے جا تھیں گے۔ تمام دیماتی آبادی کو ٹیم بین نظل کیا جائے گا م آفایل کا شت زمینوں میں شین کا شت (Mechanised Farming) کی جائے گا اس پر مرف وہ فصل آگے گی جس کی بین الاقوای منڈی میں قیست زیادہ ہے۔ ہر ٹیم میں نہایت محمدہ بیتال اسکول کا لئے' مدر سے اور مہدی آئیری جا کی گاس گی اس پر دگرام پر ٹیزی سے مل بور با سے مرہبیتال اسکول کا لئے' مدر سے اور مہدی آئیری جا کی گا ہے گا ۔ چوکھ تیزی سے مشتی اور زرگی ترقی آگے یہ حدودی ہے اس لئے ان کی موجودہ آبادی کی ہے لئذا آئیس باہر سے لوگوں کو بالا چارہ تا ہے۔ اس کی کو بھی دور کرنے کے لئے آبادی میں اضافے کی تجویز ہے لیکن اس کو اس طرح عمل میں اس کی کو بھی دور کرنے کے لئے آبادی میں اضافے کی تجویز ہے لیکن اس کو اس طرح عمل میں لائے ٹیل کہ مرف ایسے لوگوں کو دو سری یا تیمری شادی کی اجازت دی گئی ہے جن کی کم سے کم مقرر دو تخواہ سے آمد فی زیادہ ہوتا کہ دو بچوں کی ان چی طرح پر درش اور تھیا ہم کر کیس اور آبادی کی وجہ مقرر دو تخواہ سے آمد فی زیادہ ہوتا کہ دو بچوں کی ان چی طرح پر درش اور تھیا ہم کر کیس اور آبادی کی وجہ سے مقرر دو تخواہ سے آمد فی زیادہ ہوتا کہ دو بچوں کی ان چی طرح پر درش اور تھیا ہم کر کیس اور آبادی کی وجہ سے مقرر دو تخواہ سے آمد فی ان مان فی تھی۔

مکی نظریہ کے تحت سائنس ریاضی برنس اور شیکنالوی کی تعلیم پرسب سے زیادہ زورویا جائے گا۔ دیسری پرخاص رقم خرج کی جائے گی اعلی تعلیم کے لئے بچ ں کور خیب دی جائے گی اور الن کی تمام ضروریات کا سوفیمد خرج محومت پرداشت کرے گی۔ سنگا پورکو بلیشیا سے ملانے کے لئے ایک بل بنانے کی جو بر تھی جس پر تقریباً چہ بلین ملیشین رکٹ سے ذیا وہ خرج کا انداز واقعا ليكن موجوده وزيراعظم نے اس تجويز كومستر دكر ديا كيونكه اس عليشيا كو يہت زياده فاكدے كى امید دین تنی اس کے برعس انہوں نے فیصلہ کیا کہ سنگا پور کے مدمقابل جارہے یا نجے سال کے ائدرا کے ایسا شہر تمیر کیا جائے جو کے سٹکا پورے سبقت لے جائے۔اس کا فائدہ بیہو گا کہ منگا پور ے اوگ صرف جنگل کی میر کرنے کے بجائے خرید وفر وخت کے لئے آئیں مے کیونکہ بلیشیا میں قیمتیں کم بیں اس طرح ملیشیا میں ایک نیاشیر آباد ہوگا ادراسے مانی فائد و مینے گا۔ کولا لمبور چونک انتبائی تجارتی اورمنعتی شرین چکا بلنداهمده اور سودمند یالیسی بنانے کے لئے ایک برسکون جگہ کی تلاش میں ملیشیا کی حکومت نے کولا لہور ہے تیس کلومیٹر دور ایک نے دار الخلاف پتر اجا تیر کی تغییر کی ہے۔ بینا م بیکوعبدالرحمٰن سے منسوب ہے۔اس می سوف مجری مصنوی جبیل وزیراعظم کا اسف بادشا و كاكل شابى معجد كونش سفر حكومت ك النف دفاتر اور ملاز من كر التي مكانات ین کی جی اور بن رہے ہیں۔ اکثر وفار منظل ہو کئے ہیں۔ بیشہرا پی توصیت کا ایک نادر نمونہ ہے اس معنوم جميل پرنهايت عي خوبصورت باول كيتميركي في هيجن كا ظاره تمايت عي برلطف ہے۔اس کی سڑ کین اورفث یا تھ رتگین ٹاکوں سے بنائے سے جی اسٹر بث لائث ماحولیات کے لحاظ سے برلتی ہیں۔ایک ای مرک برتین محلف تتم کے اسٹریٹ بول ادراسٹریٹ لائٹ ملے گ جن کی ڈیز انک ان کے تو می پیول چینی گلاب (Hibiscus) کی شکل نی ہے جس سے اعراز و موتا ہے کہ بیشر الجینئر وں اور آرشٹوں نے ل کر بنایا ہے۔ اتن شاندار همیرات کے باوجود کہیں فنول فرجى اورب بضرورت تقير كاشائه تك نظريس آتا-اس دارالخلاف كواكي زيرز من مركك ے ملایا جارہا ہے جس کی وجہ سے کوالا لہورے یہاں تک کافا صلصرف دس منت من طے موگا۔ طبیتیا کی تیروریاتیں ہیں ہرریاست کا ایک بادشاہ ہے لیکن طبیتیا پر بورہین تبغے کے بعددور باستوں کے بادشاہ ملیشیا جمور کر ملے کئے اس طرح ان کی بادشا مت ختم ہوگئے۔اس وقت گیارہ بادشاہ (راجہ) موجود بیں ان میں سے ایک یا نچ سال کے لئے بورے ملک کا بادشاہ متخذ مونا ہے۔ اس طرح ہردیاست کے لی کوزئرگی ٹیں ایک مرتبہ بادشاہ بننے کا موقع ملتا ہے کین وزیر اعظم اور اسمبلی کے ممبران دوٹ سے ختنب ہوتے ہیں۔ تیرہ صوبوں ٹی سے ایک صوبے جی خالف جماعت کی حکومت ہے جو غربی پارٹی ہے۔ سنٹر ل اسمبلی بیں بھی ان کے تمائند سے موجود میں جو حکومت کی کارکردگی برکڑی نگاہ رکھتے ہیں اور حوام کو باخبرر کھتے ہیں۔

صورت کی کادر دگی بہت عمدہ ہے ارشوت کر پشن با ایمانی اور ہر ہم کی دھوکہ دھڑی سے معاشرہ پاک ہے۔ ہرکام کی درت مقرر ہے مثال کے طور پر پاسپورٹ ایک دن عمی بنآ ہے اور تجدیداس کی ایک گفتے عمی ہوتی ہے۔ کوئی مکان کے لئے درخواست دے تو ایک ہفتے عمی اور تجدیداس کی ایک گفتے عمی ہوتی ہے۔ کوئی مکان کے لئے درخواست دے تو ایک ہفتے عمی فیصلہ ہوجاتا ہے۔ سرکاری دفاتر کے ادفات ساز ھے آنھ ہے ہے۔ ہیں لیمن بیشتر سرکاری افسر اور فیصلہ ہوجاتا ہے۔ سرگاری دفاتر کے ادفات ساز ھے آنھ ہے ہے۔ ہیں لیمن بیشتر سرکاری افسر اور ماتھ ہیں۔ سے ہملے موجود ہوتے ہیں اور شام کو دیرے کمر جاتے ہیں۔ سال میں مرشار ہوکر کام کرتے ہیں۔

اسلام نے مفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ بلیشیا نے اسے بدی تی ہے۔ اختیار کیا
ہے۔ سڑک فٹ پاتھ میں اٹ آفس جہاں جا کیں ہے۔ شال صفائی ہے۔ جو لے جو لے کھانے
کے اسٹالوں پہ جی اعلیٰ معیار کی صفائی ہے۔ کھانے نہ بہت محدہ پاکیز واور ہالکل طاوف سے پاک
اسٹالوں پہ جی اعلیٰ معیار کی صفائی ہے۔ کھانے نہ بہت محدہ پاکیز واور ہالکل طاوف سے پاک
ایس ۔ باد جوداس کے کہ پورا ملک جنگلات پر بی مشتل ہے پھر بھی درختوں کی بہت قدر کی جاتی
ہے۔ درخت کا ناجم ہے اوراس کی تخت سز اے ۔ اگر حکومت کو کا نا بھی پڑاتو اس کی جگہ دولگا کر
ایک ہدت تک انظار کرتا پڑتا ہے کہ والمی تخصوص او نجائی تک بڑی جا کیں۔ جب منارہ اور جو کہ
دنیا کا چوتھا طویل مواصلاتی ٹاور ہے کی تھیر ہوری تی تو ایک صرف کے سالہ دو فت ذرجی آر ہا تھا
اس کو بچانے کے لئے حکومت نے ۵ وسالین رشن خرج کے تا کہ اس کی بیٹروں کو نقصان نہ پہنچ
غالبًا اس وجہ سے پورے ملک ہوائندگی رحمت پری نظر آتی ہے۔

طیشیا کی آبادی تجریع چیس ملین ب جس شران من داور چینی بین کین ان من

آبی جی ہم اور اس میں اور عام دکانوں میں حورتوں کی اکثریت ہے ہوتھیم یافتہ کارگزاراور مختی ہیں۔ یہاں حورت اور مردشانہ بشانہ کام کرتے نظرات ہے ہیں۔ اور کہیں کی شم کی شکا بہت مشاہرے میں نہیں آئی مختسوں کو تھی یہاں کو کی نفرت سے نہیں و بکھا۔ ایک اعلیٰ حم کی اوتیک میں ایک مختس کو کا بکوں کے ماتھ انہاک کے مراتھ کیٹر افر و خت کرتے دیکھا۔

جیسے کہ کہا گیا ہے اور ٹی نے مشاہدہ بھی کیا کہ جہاں محاشرہ اچھا ہو وہاں کے جاتوروں اور پر عموں یہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ ایک پُر فضا مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ' وہاں و دسرے سیاحوں کا بھی جی جھا وہاں میں نے بہ شاررہ پہلے رنگ کے بندرد کھے اور ان کی جیب خصلت دیکھی ۔ لوگ انبیں چنے اور مونگ پھل تشیم کررہے بنے لیکن ان بندروں بیل و را برا بر بھی خصلت دیکھی ۔ لوگ انبیل چنے اور مونگ پھل تشیم کررہے بنے لیکن ان بندروں بیل و را برا بر بھی چینا جھی جی بی رکھا۔ ایک آخری بندرکو چینا جھی جی بیل و کھا۔ ایک آخری بندرکو جب بھی جی بیل و کھا۔ ایک آخری بندرکو جب بھی جی بیل و کھا۔ ایک آخری بندرکو جب بھی جی بیل و کھا۔ ایک آخری بندرکو جب بھی جب بھی بیل مل قو دیے والے کے پاس آکر انہائی کیا جت سے اس کی طرف و کھنے لگا و دیے والے اور دیکھنے والے اور دیکھنے والے لیک پاس آکر انہائی کیا جت سے اس کی طرف و کھنے لگا و دیے والے اور دیکھنے والے اور دیکھنے والے لیکھنے گیا۔

اکومسلم ممالک اپ افران کور بیت کے لئے الگینڈ امریک اور آسریل ایجیے ہیں اور اسریل ایک اسری تھے ہیں اور اسریل ایک اس کے اللہ اللہ اللہ اللہ و طالب تک پاکستان کی مماٹھ ممالہ ذعر کی بیس کوئی فاطر خوا ، تیج نظر بیس آیا ۔ میری تجویز ہے کہ طلبہ و طالبات نیز سرکاری اور فجی اواروں کے لوگوں کو طبیقیا جائے کی ترفیب دی جائے اس جھے امید ہے کہ یہ بہتر انسان بن کر آئیں گے اور اپ اوارے کو بہتر طور پر چلا سکس کے۔ کاش اس تجویز سے مارے یا لیسی مرازوں کورہنمائی لیے ۔۔

"مسلمان دوسری قوموں سے معاہدہ کر بہتے ہیں ان سے تعاون کر بہتے ہیں لیکن دہ اپنے جدا گاندہ جو دکودوسری قوموں ہی خم ہیں کر سکتے ،اسلام کاسب سے ہزامقصد ایک الیک ملت کو وجود ہیں لانا ہے جوری نسل، دات یات اور زبان کے امتیاز سے بلندہ و"۔

مولانا نے لوگوں کو بتایا کہ ' پاکستان ایک الی اسلامی دیاست کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے جو کتاب دست میں ہوگی جین بید یاست اچا تک اسلامی ہیں ہوگی جن بید یاست اچا تک اسلامی ہیں ہوجائے گیاں آئے جل کروہ اسلامی دیک افقیاد کر کتی ہے'' انہوں نے حرید کہا کہ

دومسلم لیک بی کی خرابیاں بیں کین مغا کیر تحدادی مسلم لیک بیس شامل بوجا کیر آخدادی مسلم لیک بیس شامل بوجا کیر این تو دوان خرابیوں کو دور کر سکتے جی جب کا گر کی علماء نے کہا کہ پاکستان کا قانون مغربی تظریوں کے مطابق بوگا تو مولانا عثانی نے جواب دیا کہ ''اگر ایسا ہوا تو ایک قدرداری آپ پر ہوگی آپ لوگ مسلم لیک جی شامل ہو کر این لوگوں کو کیوں نکال با برنہیں کرتے جو اسلامی قانون نہیں جائے۔''

مخضر یہ کہ موانا نا شجیر اجر حثانی کی کوششوں سے پاکتان کی تو کیک کومسلمالوں جی مقبول بنانے جس بوی دولی ہے 197 ہے جس جب انجر یووں نے پاکتان قائم کرنے کا مطالبہ مان ایا تو یہ ٹر طابعی لگائی کے صوبہ مرحداور آسام کا شلع سلبٹ صرف ای وقت پاکتان جی شال ہو سکیں گئی دولی کے ،جب یہاں کے تمام لوگ استعواب رائے "کے ذریعے ایسا فیصلہ کر لیس یہ بواٹازک موقع تفا کیو تکمان وولی مقامات پر کا تحریس کے حامیوں کا بڑا اور تھااور سلبٹ جس ہندوؤں کی تحداو جست تھی کیوں مولانا حثانی نے مسلمل دور ہے کر کے یہاں کے مسلمانوں کو پاکتان جس شال جونے کی ترخیب دی۔ چنا نچہ جب رائے کی گئی تو ان وونوں علاقوں کے لوگوں کی اکثریت نے مسلم

پاکستات میں شامل ہونے کا قیصلہ کیا اس کامیا بی پر جب مولانا شیر احمد عثانی نے قائد اعظم کو مبارک باددی آو انھوں کیا،

"بیسب پیرات کوشنول کا بنیج تا کرسلم ایک که استعواب بیل کامیا بی بوئی"
مولا تاشیر احمر حیانی کی ایک فدمات تھی جن کی دجہت یا کستان قائم ہونے پر جب
الداگست کو کراچی میں یا کستان کا جمنڈ البرانے کی تقریب بوئی تو جمنڈ البرانے کے لیے
قائم اعظم نے مولا تا بی کا انتخاب کیا چنا نی پاکستان کا جمنڈ امولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا چنا نی پاکستان کا جمنڈ امولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا جنا نی ہا کہ استخاب کیا جاتے ہی گستان کا جمنڈ امولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا جاتے ہی ہاکستان کا جمنڈ المولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا جاتے ہی ہاکستان کا جمنڈ المولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا جاتے ہی ہاکستان کا جمنڈ المولا تاشیر احمر حیانی کے مبارک انتخاب کیا جاتے ہی ہوئی ہے کہ مبارک کا منتخاب کیا ہے کہ دور کیا گستان کا جمنڈ المولا تاشیر المولا کیا۔

پاکتان قائم ہوجانے کے بعد مولا تاشیر احد حانی صرف مواد و سال زعدہ رہے لیکن اس مختر مذ ت میں انھوں نے پاکتان کوا بک اسملائ مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے جوکوششیں کیس وہ پاکتان کی تاریخ میں بدی اہم ہیں۔ مولا تاشیر احد حثانی پاکتان آنے کے بعد پاکتان کی دستور ساز آسیل کے دکن بنادیے میے ہے ، اس آسیلی کا کام کمک کا آئین تیار کرنا تھا تا کہ اس کی دشتور ساز آسیلی کے دکن بنادیے میے ہے ، اس آسیلی کا کام کمک کا آئین تیار کرنا تھا تا کہ اس کی دوشتی میں حکومت کا نظام قائم کیا جا سکے۔

یا کتان اگر چراسلام کے نام پرقائم ہوا تھا لین دستور ساز اسبلی بی ایسے لوگ ہی موجود ہے جو پاکستان کواسلام کی ملکت کے بہائے ایک فیر قدیمی دیاست بنانا جا ہے ہے برلوگ کمل کرتو اسلام کے فلاف کوئی بات بیس کر سکتے ہے لیک کومت کے ایمر چیکے چیکے اپنی کوشٹوں کمل کرتو اسلام کے فلاف کوئی بات بیس کر سکتے ہے جو لانا شہر احر حثانی اور دوسرے اسلام پہند بیس معروف ہے ان کوشٹوں کو تا کام بنانے کے لیے موال ناشیر احر حثانی اور دوسرے اسلام پہند رہنماؤں نے پورے فلک شی اسلامی دستور کے لیے زیر دست مہم چائی اور مختر مرصے میں اسلامی دستور کے لیے زیر دست مہم چائی اور مختر مرصے میں اسلامی دستور ساز اسبلی نے سرح کرارواد با کستان کی دستور سی تاریخ میں بنیاوی ایک ایک تان کا آئی سالامی اصولوں کی روشن میں بنیا جائے گا۔

لكين بيقر ارداداتي آساني يعضفوريس موكى اوراس كومنظور كرائ شرمولا ناشبيراحمد حنانی کا برا المتعدے عکومت باکستان میں کھولوگ ایسے تنے جواسلای آئین سے ڈرتے تے با شرماتے تصاوروہ جا ہے تھے کہ بہاں بھی دلی بی قراردادمنظور کرلی جائے جیسی مکھ دلول پہلے مندوستان کی دستورساز اسمبل نے منظور کی تھی لیکن مولانا نے بوی ہمت سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ادراسلام ببنداركان كے تعاون سے جن ص مولانا اكرم خان مرحوم كانام تمايال ہے فدكورہ بالا قرارداد منظور كرداكي-

المبلی بی قرارداد مقامد وزیر اعظم لیانت علی خان نے چیش کی تھی اوراس کی تائید مولاناشبراحم عنائى نے كي عى مولانان اسموقع يرتقريركرت موسة كما:

> " میں لیا قت علی خان کی پیش کی ہوئی اس قرار داد کی مد صرف تائید كرتابول بكدان كومبارك باديش كرتابون كدائمون في اس دوري جب كماة ى توتنى اين عردى يربي ايك الى قرارداد چيش كى"

اس موقع پرمولانانے جوتقریری اس میں اسلام کے سیای نظام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: "اكرىم دنيا كرما من ايك مثال قائم كرنا جاست بي التيميس مك بي اسلامی نظام ناقذ کرنا ہوگا اسلام اس غلد تظرید کو ہر گزشتگیم جیس کرتا تھ ترصب صرف خدا اور بندے تک محدود ہے اور اس کا روز اند کی اعرکی ے کوئی تعلق جیس ، اسلام زندگی کے ہر پہلو بر حادی ہے اسلام صرف غرجى عقائدادرا حكام تك محدوديس بكهابك كمل ضابط يجس كااطلاق

بورے مسلم معاشرے ير بوتا ہے۔

مولانانے اس بات کی بھی وضاحت کی کدایک اسلامی ریاست کا مطلب بیابی ہے كداس كے چلانے والے مولوى موں مے اسلامى رياست تو وہ ہے جو اسلام كے اعلى اور بلند مولانا شبیر احمد حانی نے کہا کہ: شوری بین آیک دوسرے سے مشورہ کرنا اسلامی ریاست کا پہلا اور بنیا دی اصول ہے اور اسلامی ریاست دنیا کی پکل ریاست تھی جس نے استبداد کا خاتمہ کیا اور اس کی جگہ شوری قائم کی۔ اسلامی ریاست کا پہلا اور سب سے اہم فرض ہے ہے کہ وہ وقاد ارغیر مسلم رعایا کی جان و مال کی حفاظت کرنے محاثی اور اقتصادی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے موال نا حانی نے فرمایا

"اسلام سر مایدداری کا قائل جیل اس کا ہے طریقے جی جن کے تحت
وہ دولت کو گردش میں رکھتا ہے تا کہ وہ تمام لوگوں تک پہنچے اور کس ایک
گروہ کے ہاتھ میں ساری دولت جنع نہ ہو جائے اور بیر طریقے کمیونسٹوں
کے طریقوں سے تعلق مختلف جیں۔ بیرہائی ہولٹا چا ہے کہ موجودہ دور
میں معاشی عدم تو ازن کی وجہ ہے کمیونزم زور پکڑر ہا ہے ، کمیونزم سے بچتا
چا ہے جی تو اس کا واحد طریقہ سے کہ پاکستان کو ایک محمح اسلامی
دیاست بنایا جائے۔"

قرار داد مقاصد اسلامی دستور کی طرف پہلاقدم تھااس کی منظوری کے بعد دستور سرز
اسیلی نے آئین بنانے کا کام شردع کر دیا اسیلی کی اسلامی امور پر رہنمائی کے لیے اس ایا ہے
دسط میں حکومتوں نے تعلیمات اسلامی بورڈ قائم کیا جو ملک کے بڑے برے مانا ، پر مشمل تھااس
بورڈ کی محرانی مولا ناشیر احمر مثمانی اور مولا تا اکرم خان کے میردگ گئی۔ آئین کی تیاری کا کام ابھی
جاری تھا کہ ساد کمبر اس ایو کو بہاد لیور میں مولا تاشیر احمر مثمانی کا انتقال ہوگیا۔

# ا القرباء كا آئنده شاره سالنامه (جنورى تا مارج ١٠٠٧ء) موكا قلمى معاونين سالنام في المنده شاره سالنامه (جنورى تا مارج ١٠٠٧ء) موكا قلمى معاونين سالناس به كرآئنده شاره ك لئه الى خصوصى غيرمطبوعه نگارشات جلد از جلد ارسال فرمادي تاكه اشاعت مي تاخير شه موشكريد! (اداره)

#### بيم طينه آفاب محمر بلوچيکل

چرے سے پملز دور کرنے کیلئے: پہلز چرے کے حسن کوشد پر نقصان بہنجاتے ہیں۔ان سے نجات کا آسان المریقہ ہے کہ آب ان برٹو تعدیبیث یا آفزشیولوش لگا کر تعور ک در کیلئے چھوڑ دیں اور پھر مندو تولیں ۔انٹا ءاللہ جلدین چہر و صاف ہوجائے گا۔ آ تھول کے نیلے عصد سے تھکن کے غلاف دور کرنے کیلئے: بنااوقات منحسن یا نیند بوری نہ ہونے کی وجہ سے آتھوں کے نیلے حصہ م غلاف سا اجر آتا ہے اس سے نجات كيك ايك مإے كاچية ازويم كےت الك في مزرمنيا الك في كيراكراك في قوه كراته ويس كريجان كرليس اورغلاف يرلكا كيس ببت جلد فاكده موكا O آلوون كى مشاس دوركرت كيك: موسم كرمايس اكثر آلويس بجدم شاسى آجال ہے جو کینے کے بعد بھی شم جیل ہوتی اور ڈا نقہ خراب ہوجاتا ہے۔اس کوشم کرئے کیلئے آلود ل کو كاث كران يركبهن مركها ورنمك لكا كرتين جار يحن ركدكر يكا تيل-جسم میں خون کی کی ہوجائے تو جسم میں خون کی کی کیلی کے استعمال سے مجى دوركيا جاسكا بالكن بعض لوك اس منم بيس كرسكة اي لوكون كين كاجراور چندركا استعال مودمندر بتا ب-ایک گاجرادر ایک چفندر باریک باریک کاث کردد کپ بانی می الملنے كيلية ركادي- جب إنى أيك كبره جائة والت شنداكرك في لين ايك ماه كمسلسل استعال سے خون کی کی دور ہونے کے ساتھ ساتھ جمرہ بھی شاداب ہوجائے گا۔ O سینے کے داغ دور کرنے کیلئے: اکثر تیس یا بلاؤز وغیرہ کے بظی صوں پر بینے کے دائ برجانے کی وجہ سے پورا کیڑا دھونا برجاتا ہے۔الک صورت میں پر بیٹانی سے بہتے کیلئے پانی يس سفيد سر كه طا كرصرف بغلي حصول كوياني بين زيوكراورل كردموليس اور دموب بين ختك كرليس \_

O وروشقیقہ سے نیات کیلئے: سورۃ اوکار (پارہ ۳۰) بعد تراز صریح میں کے سریہ دم کر میں کے سریہ دم کر نے سے دردشقیقہ اور در در دولوں کو آرام آجائے گا۔ اس کے علاوہ تازہ لیموں کے حیکے کو کوٹ کر بار کے کہ اس کے علاوہ تازہ لیموں کے حیکے کو کوٹ کر بار کیس کور مر اور چیٹا آن برش کیس سروجا تارہے گا۔ اس کے علاوہ رہے ہے کا جملا ہی ال مرض میں مفید ہا ہے۔ ایک عدور نے کا چملا تھوڑ ہے سے پانی میں اتنا ملیس کر جماگ بی ما تیں۔ اس جمالے سے بانی میں اتنا ملیس کر جماگ بی ما تیں۔ اس جمالے کی دوقفر سے تاک میں دون میں تین وقعہ ہے کا جملا تا کہ مورد کے اس کے دوقفر سے تاک میں دون میں تین وقعہ ہے گا کیس انشا واللہ جلد قائدہ ووگا۔

م محوکھریا لے بال سید سے کرتے کیلئے: بعض لوگوں کو محوکھریا لے بال پند جبی ہوئے۔ ایس ہوئے ایس ہوئے ایک ہندی کھا آدھا باز کا حج آلمہ باؤڈردو کھانے کے آئی مہندی کھا آدھا باز کا ایک ہندی کھا آدھا باز کا ایک مہندی کھانے کا ایک کھانے کا ایک کھانے کا ایک معددانڈ کے سفیدی کھی گوار (ایکوومیا) ایک کھانے کا جج کے کران سب کواچی طرح چینٹ لیس اوراس آ برزے کو بندرہ منٹ کیلئے بالول عمی لگا کرچوڈ ویں۔ مہنے عمل میں جینٹ لیس اوراس آ برزے کو بندرہ منٹ کیلئے بالول عمی لگا کرچوڈ ویں۔ موکھ جانے کی بال وہولیں۔ مہنے عمل تی بیاریٹل کریں۔ انشاء الشرقائد ہودگا۔

کیل مہاسوں سے نجات کیلے: عرق گلاب اور گلیسرین ہم وزن لے کر یجان کر لیں اور روٹی کے بای کوے کی مدے چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں۔ چند بارے استعال سے کیل مہاسے فتم اور چروممان ہوجائے گا۔

○ چیرے کی رشت کھارتے کیلئے: گری کی شدت ہے اکثر چیرے کی جار خراب اور رشت ما اولی ہوجاتی ہے۔ اس ہے: پخے کیلئے خٹک گلاب کی چیال پیس کراس منوف کے ہم وزن بیسن میں ملالیں۔ اوراس میں دو دھ ڈال کر چیٹ ماینا کر ہفتہ میں ایک ہار چیرے اور گردان ہو اور گردن کو ہرف ہے بیٹے شنڈ کے ہوئے پانی ہے دھولیں۔ لیکن خیال دے بیمل کرنے ہے ہیلے چیرے اور گردن کو ہرف ہے شنڈ اسے ہوئے پانی ہے اچی طرح دھولیں۔ Configure Find Fill GITS



Entering in the World



#### TQX



### RENDERING EXCELLENT SERVICES TO THE MARITIME WORLD



- 24 Hours Facility
- Swift cargo handling
- Efficient Backup Facilities
- Cost Effective





سوسال سے آپ کا بمدرد







Quarterly AL-AQREBA Islamabad

**ISLAMABAD REGISTERED NO. 252** 



Contributing to the national agenda on self reliance

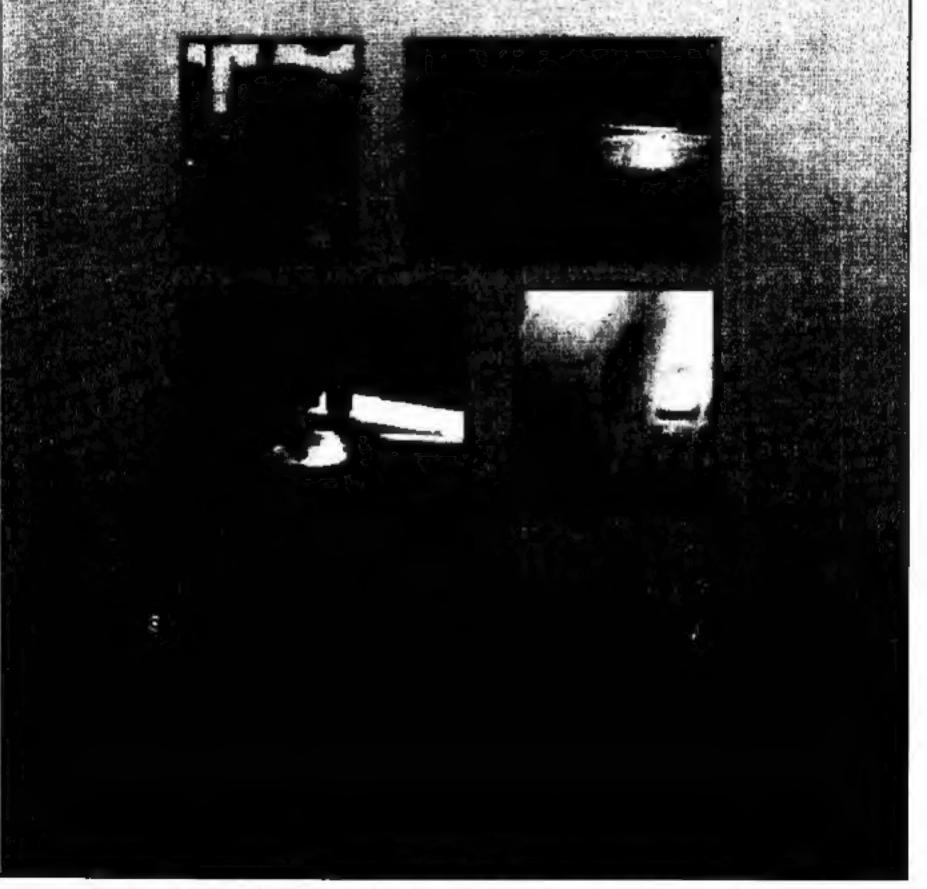

A literary, Academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad

House # 464. Street 58. I-8/3. Islamabad.